

ربِ لامکان کاصد شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اردوادب کی کتب کو سافٹ میں تبدیل کرسکے۔ای
صورت میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں چش کی جارہی ہے۔مزید اس طرح کی عمدہ کتب حاصل کرنے کے لئے
ہمارے گروپ میں شمولیت اختیار کریں۔

انظامیه برتی کتب

مروب میں شمولیت کے لئے:



محمد ذوالقرنين حيدر: 3123050300-92+

اسكالرسدره طابر صاحب: 334 0120123 +92-



( ارسطو کی بوطیقا کا اُر دو ترجبه)

ترجمه وتعارف شمس الرحلن فارو قی



ترقی اُردو بورڈ ، نئی دہلی

و ترقی اُردوبورد، وزارت تعلیم اورسماجی بهبود، مکومت بهند

پرنبل باکیشن آفیسر، بوروفار پروموشن آف اُردونے راکیش پریس A-7 نزاناد پرطری ایریا فیزو تی پی سے چھیواکر ترقی اُردو بورڈ، ولیسٹ بلاک B لا اکر شنابورم نئی دہی کے لیے شائع کیا۔

### پیش لفظ

کسی مجی زبان کی ترقی کے لیے پی ضروری ہے کہ اس میں مختلف سائنسی ہلمی اوراد ابکتابیں کہمی اورد وہری زبان کی ترقی کے لیے بیک وہوں جائیں ۔ پید صرف زبان کی ترقی کے لیے بکا قوموں کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بحی ضروری ہے ۔ اگر دو میں اسکولوں اور بحا بحوں کی نصابی کتابوں ، بچن کے اوب نما نسات اور سائنسی کتابوں کی ہیشہ کمی محسوس کی جاتی رہی ہے ۔ حکومتِ مزر نے کتابوں کی اس کمی کو دورکرینے اورا رووکو فروغ دینے کے لیے ترقی اردولور ڈوا کم کرکے اعلا بیا نے پر معیاری کتابوں کی اشاعت بحا ایک جامع بر دوگرام مرتب کیا ہے ، جس کے بحد ن مختلف ساینسی وساجی علیم کی کتابوں کے ترجے اورا شاعت کے ساتھ دینات، انسانکلو بٹیدیا ، اصطلاحات سازی اور مبنیا دی متن کی تحقیق و تیاری کا میم مور ہے ۔ ساتھ دینات، انسانکلو بٹیدیا ، اصطلاحات سازی اور مبنیا دی متن کی تحقیق و تیاری کا میم مور ہے ۔

ترتی اردو بورڈ اب کے بچوں کے ادب کے علاوہ بہت ی نصابی ، علمی ادبی اور سائمنی کت ابیں شائع کرچکا ہے جندیں اردود نیا میں ہے مدمقولیت ما صل ہوتی ہے، یہاں کے دبین کتا بوں کے دوسرے اور تمیسرے الدیشن بھی شائع ہوئے ہیں۔ زرنظر کتا ہے بھی اسی اشاعتی پروگرام کا ایک حقدہے۔ مجھامیہ ہے کہ اسی اشاعتی پروگرام کا ایک حقدہے۔ مجھامیہ ہے کہ اسکا میں اور دبی علقوں میں بہند کیا جائے گا۔

(ڈاکٹرالیس ایم - عباس شارب) پرنسپل پلکیٹن آفیسر بیورو فارپروموش آف اددو، دزارت ِتعلیم اورسا جی بہبود، حکومت مہند

## RAMPUR (U.P.,

### فهرست عنوانات

| 7          | ديبا چهٔ مترجم                             |    |
|------------|--------------------------------------------|----|
| 9          | تعارف از مترجم                             |    |
| 36         | تمہید                                      |    |
| 37         | شاعرانه نمائندگی کے ذرائع                  | 1  |
| 39         | شاعرانہ نما تندگی کے موضوعات               | 2  |
| 41         | شاعرانہ نما تندگی کے طریقے                 | 3  |
| 43         | شاعری کا آغاز اور ارتقا                    | 4  |
| 46         | طربیه کی ابتدا ٬ رزمیه اور المیه کامواز نه | 5  |
| 48         | الميه كى تعربيف اور بناوك                  | 6  |
| 52         | یلاٹ اور اس کے حدود                        | 7  |
| 54         | پلاٹ کی وحدت                               | 8  |
| 55         | شاعرانه سیانی اور تاریخی سیانی             | 9  |
| 5 <b>8</b> | غير بيمييده اور بيمييده يلاث               | 10 |
| 59         | تقلیب ، دریافت اور درد ناکی                | 11 |
| 61         | المب کے مختلف جھے                          | 12 |
| 62         | المياتى عيب                                | 13 |
| 64         | نحوت اور در دمندی                          | 14 |
| 67         | المبيد كے كرواد                            | 15 |
| 69         | دریافت کے اقسام                            | 16 |

| 72 | الميشعبدا كي ليح يحد بدايات   | 17 |
|----|-------------------------------|----|
| 75 | الميه نگار كے ليے مزيد بدايات |    |
| 78 | فكراوركلهدبندى                | 19 |
| 79 | بكه دسانياتى تعريفيں          | 20 |
| 81 | کلمدبندی                      | 21 |
| 84 | كلمه بندى اوراسلوب            | 22 |
| 87 | رزميه ، حصته اقل              | 23 |
| 88 | رزميد المحصة دوم              |    |
| 92 | تنقیدی اعتراضات اوران کے جواب | 25 |
| 97 | رزميه اور المسكا موازينه      | 26 |

# دبيبائية مترجم

بوطیقا کایہ ترجمہ ترقی اردو بورڈ کی فرائش پر ایس ۔ ایچ ۔ بچر (S.H. Butcher) کے انگریزی ترجمے (پہلا ڈوورایڈیشن ۱۹۵۱ء اولین ایڈیشن ۱۸۹۳ء) کی بنیاد پرتیار کیا گیا ہے۔ یس نے حق الامکان بچرکی عبارت کو ترجے دی ہے میکن مندرجہ ذیل تراجم بھی سامنے رکھے ہیں .

(۱) سینٹس بری (Saintsbury) نے اپنی کتاب Loci Critici (لندن ۱۹۰۳) میں اوسینٹس بری (Saintsbury) نے اپنی کتاب اوسیقا کا تقریباً مکمل ترجمہ مختصر حواثی کے ماتھ کیا ہے۔ اس ترجمے میں اس نے بوطیقا کے اولین انگریز مترجم ٹوائنٹگ (Twining) کے حتی الامکان اتباع کے ساتھ ا بنے اجتہاد کو بھی راہ دی ہے اور مجب سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ترجمہ نہایت سیس اور حواثی باریک بینی سے مملو ہیں۔

(۲) عزیز احد کا ترجمه ( انجمن ترقی اردو ام ۱۹۹) اس کا دیباچه مفصل اورول چسپ ہے بین حواتی کا رآمد ہیں .

(۲) نی ۔ ایس۔ ڈورش (۲. S. Dorsch) کا ترجہ جو \* قدیم ادبی تنقید" (Literary Classical) ایس۔ ڈورش (۲. S. Dorsch) کی شامل ہے، بالکل جدید زبان میں ہے۔ جواثی مختفر کیکن عل مشکلات کے لیے کار آمد ہیں۔

(۲) محدثیمین اکلایسکی مغربی تنقید ( انجمن ترقی اردو ۱۹۵۵) یه ترجمه بانی واثر کے مشہور ترجمے کی بنیاد مرمے میکن الجا ہوا و کہیں کہیں سے ناکمن ہے۔

(۵) جان وارتگنٹن (John Warringhton) کا ترجمہ (ایوری مینس لا بُریری ۱۹۹۳) بجی ملیس ہے .حواشی مہت عمدہ ہیں۔

(۱) ڈی۔ ڈبلیو۔ بیوکس کی Poelics (آکسفورڈ ۱۹۹۸) ، اس میں متن تو یونانی ہے سیکن مبت مفصل شرح اور حواشی انگریزی میں ہیں۔

ميرا اصول جميشه يه رباسم كه ترجمه حتى الامكان مفظاً اورمعناً دونوں طرح اصل سے قريب رہے۔

جنائی میں نے زیرنظررسالے میں بھی نہ تو محصن خیال کو اپنے نفظوں میں ڈھال دیا ہے اور نافظی ترجمہ کردیا ہے ۔ بلکہ ترجمہ اور ترجمانی دونوں کی کوششش کی ہے کہی اہم مقامات پر بچراور دوسروں میں اختلات نظر کیا تو عبارت ایس بنانے کی سی کی ہے جو بچرکا مطلب اداکر نے کے ساتھ اختلائی ترجے کو بھی معیط ہو۔

ابواب کی تقیم بچراوردوسروں کے بہاں تقریبا ایک ہی نبیج سے ہے۔ میں سے تقیم میں بچرکا اتباع کیا ہے۔ ہم سے تقیم میں بچرکا اتباع کیا ہے۔ ہتم سے البتہ بچرکے بہاں چونکہ عنوانات نہیں میں اس کیے انہیں میں سے دورس یا سینٹس بری سے متعادلیا ہے۔

جو حواثی دوسرے مترجمین پرمبنی ہیں ان کی صراحت کردی ہے، جن پرکوئی صراحت بہیں ہے وہ حواثی میرے ہیں۔ اس ترجمے کی نظر تانی ہیں میرے دوست نیر مسعود نے بہت مدد کی عزیزاحد کا ترجمہ بھی ابنوں نے دکھنؤ یونی ورشی لا بُریری سے فراہم کیا۔ میرے چھوٹے بھائی نعیم الرحمٰن نے الا آباد یونی ورسٹی لا بُریری سے بچرکا ترجمہ مہیا کیا۔ میری بیٹیوں افشاں ، باداں اور بیوی جمیلہ نے سودہ صاف کرنے میں ہاتھ بٹایا۔ ہیں پرونیسرال احد مرود کا بھی ممنون ہوں کہ اس ترجے کے لیے انہوں مان کرنے میں ہاتھ بٹایا۔ ہیں پرونیسرال احد مرود کا بھی ممنون ہوں کہ اس ترجے کے لیے انہوں من تربی ادوبورڈ کے سلمنے میرانام دکھا اور اس طرح بجے بوطیقا کے مطابعے کا دوبارہ موقعہ مل سکا۔ میں سرود صاحب اور بورڈ کے برنبیل بہل کیشن آئیسر جناب شارب دولوی کا اس لیے بھی ممنون ہوں کہ میں سرود صاحب اور بورڈ کے برنبیل بہل کیشن آئیسر جناب شارب دولوی کا اس لیے بھی ممنون ہوں کہ میں سرود صاحب اور بورڈ کی وجہ سے اس ترجے ہیں آئی تا نیے نہیں ہوئی جنی ممنون بھی میں تی تانیے نہیں ہوئی جنی ممنون بھی میں دولوں کی وجہ سے اس ترجے ہیں آئی تانیے نہیں ہوئی جنی ممنون ہیں۔

بنیادی مباحث کی وضاحت کے لیے ایک مخفر تعارف شمارب صاحب اور سرور صاحب کے ارشاد
کی عمیل کے طور پر شامل کتاب ہے۔ امید ہے طالب علم اس سے ستفید ہوں گے۔ اصطلاحوں کے سلسے
تیں ایک اہم تبدیلی میں نے یہ کی ہے کہ Imitation کا ترجمہ" نقل "کے بجائے" نمائندگی "کیا ہے۔
مخفین کی عام دائے یہ ہے (ان میں بجر بھی شامل ہے) کہ ارسطونے
نقل مراد نہیں کی تھی جس کا تاثر نفظ Imitation ہے پیدا ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس سے مغربی یشہ ممکن
نقل مراد نہیں کی تھی جس کا تاثر نفظ Imitation ہے پیدا ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس سے مغربی یشہ ممکن
نہیں ہوا ہے کیوں کہ وہاں اب Imitation کی اصطلاع بہت مشہور اور مروح ہوجبی ہے۔ سیکن ادرومیں
جوں کہ ایسامعا ملہ نہیں ہے اس لیے" نقل کی جگہ نمائندگی" دائج ہوجانے کے امکانات ہیں۔
لاملام میں نے بڑے غور و فکر کے بعد تنقیہ کیا ہے۔ کیوں کہ جدید تحقیق کی دو سے یہی معنی ارسطوکے مدعا
سے قریب ترین ہیں۔

امیدے یہ ترجمہ ایک بڑی کی کوکسی صدیک پورا کر سے گا۔ شمس الرجمان فاروقی

#### تعارف

ارسطوکی پیدائش مم ۳۸ قبل میچ بین بوئی ٔ اس کا باپ نائیومیکس (Niomachus) استگیرا (Stagira) میں شاہی طبیب بتحا سترہ سال کی عمر بین (۳۷۱) ارسطوکو افلاطوئی مدرسے(Academy) بین داخل کیا گیا۔ افلاطون اس وقت اپن فلسفیان اور تفکیری سرگرمیوں کے دور شباب میں نتحال اکسٹوسال افلاطون سے جلد ہی محسوس کر ریاکہ ارسطوکوئی معمولی شاگرد نہیں ہے۔ داخلے کے وقت سے بیس سال

(200 مر) تك يعنى افلاطول كى بقتيه زندگى تك ارسطواسى مدرسے ميس دہا-افلاطون اسے مدرسے كا وماغ "كما کرتا اتحاد عام میں افلاطون کی موت کے بعداس کا مجتبعا البیوسی بی (Speusippus) مدے کا سرواہ بنا بعن كانيال مے كمابيوى بس كى مقابلة ناالى كے باعث اور بعن كے بموجب فلسفان اختلافات ک بنا پر ارسطواوراس کے ایک دوست زینو کرے ٹیز (Xenocrates) نے مرب چیوڑ دیا۔ کچد اوگوں نے ارسطواور اببیوی پس کے اخلافات کو اس طرح بیش کیاہے گویا درامسل وہ افلاطون اور ارسطو کے اختلافا محقے جواستا دکی موست کے بعدسطے پر نمودار موسے - کارل یا پر توید کہتا ہے کہ مہتم بانشان علمیت اوغیمعولی بھیلاؤے باوجود ارسطو کے افکاریس کوئی مولک بن (Originality) منہیں بتحااوروہ اکثر افلاطون پرنکتر عنی کے رجمان کا شکار موحارا ہے۔ یا پر بیمبی کہنا ہے کہ فلسفہ ونادین وسیاست سے میدان میں افلاطون پر ارسطوكى نكمة چينيال اكثر غلط بي رسيكن يرسمى درست ميكه ارسطوسك براه راست افلاطون ير ايراد نہیں کیا ہے صرف ایک جگدایی کتاب اخلاقیات میں وہ افلاطون کا نام نے کرکہا ہے کہ سیانی کی محبت اسے مجور کرنی ہے کہ وہ افلاطون کی مجتب کو مجی اس پر قربان کردے۔ الماسن کے نزدیک ارسطوا ور افلاطون میں ذات اختلافات کی بات درست نہیں ہے کیوں کہ ارسطوسے اگرچہ افلاطونی عینیت سے اختلات كيااورافي نظريه شوريس خاص كرعينيت كوتقريبا مستردكر دياليكن اس سعية نابي بهين موتا كەرستاداور شاگردىس داق اختلافات مىسى سقى ئامسن كاكېنا بىكدارسطوكوافلاطون سىكس قدرگېرى عقیدت اور مبتت ستی اس کا بموت اس کتبهٔ مزار سے ملتا ہے جواس سے افلاطون کی موت کے بعد لکھا تھا۔ اس بیں وہ کہتا ہے کہ افلاطون کا مرتبہ اس قدر بلندستاکہ بے وقومت لوگ اگر اس کا نام بھی لیں تو گناہ كبيرہ كے مرتكب بول گئے۔

مدرسہ چوڑے کے بعد کوئی جو سال تک ارسطو ختلف مقامات میں گھو تنا مجھ تا رہا۔ اس اثناریں اس کی ملاقات ایسوس (Assos) کے حاکم ہر می یاس (Hermeias) سے ہوئی جواس کا شاگر دین گیا۔ پھر اس خابی مبنیٰ نوٹی پائی سیا (Pythia) کوارسطوسے بیاہ دیا۔ کوئی دوسال بک بس بوس (Lesbos) کے شہر مائی 'ملین (Mitylena) یں تعلیم دینے کے بعدوہ مقدو نیہ کے شاہ فلپ کے بیلے سکندرا عظم کا اتا بہت بن گیا۔ (۱۳۲۱) یہ کہنا مشکل ہے کہ سکندر سے ارسطوکی تعلیمات کا باقاعدہ اور مشبت اثر تبول کیا۔ اتا بہت بن گیا۔ (۱۳۲۷) یہ کہنا مشکل ہے کہ سکندر سے ارسطوکی تعلیمات کا باقاعدہ اور مشبت اثر تبول کیا۔ سیاسی تصوّرات کی حد تک تو یہ بھی کہنا جا سکتا ہے کہ سکندر کے نظر بایت ا بیض اتا بیت کے خیالات سے فاصل سیاسی تصوّرات کی حد تک اور بات ہے مختلف بی سے مرب کی جمہوریت کا قائل سیخلہ (یہ اور بات ہے مختلف بی سیخ میں افلاطونی اور ارسطون کی وانوں جمہوریتیں آمریت اور گروہی ڈکٹیٹر شہب سے قریب

اگرچدمطلق العنان با دشاہمت سے وگورمعلوم ہموتی ہیں۔) بہرحال ۳۳۶ میں ظب کی موت کے بعدارسطو اورسکندر میں تعلق برائے نام رہ گیا۔ ۳۳۵ میں ارسطوسے مقدونیہ چھوڑ دیا اور الیخنز میں اپنا مدرسہ موسوم برلائی سی ام (yceum)قائم کیا۔ انہیں دنوں میں زینوکرے ٹیز بھی انتیفز واپس آکرا فلاطونی مدیسے کا مربراہ مقرد ہوگیا اور دونوں دوست دوبارہ یک جا ہوگئے۔

سکندرسے تعلقات بنا مے رکھنے کی عرض سے ارسطوسے اپنے مجائے کیل سخیز (Callisthene) کو مقد وزیار بیل جیوڑ دیا سخا دیکن کیل سخینے بیل مصلحت اندیش کم سخی بلک وہ تنکیف دہ وہ کی مقد وزیار مصلحت اندیش کم سخی بلک وہ تنکیف دہ وہ دیک صاف گو بختا ۔ چنا ننچ سکندرسے ایک بار نادامن ہو کر کیل سخین نز کو قسل کرادیا ۔ (۳۲۷) بیکن نودارسطو پراس کی نظر عنایت و برسالی قائم رہی ۔ اپنے مدرسے میں اس وقت ارسطو کی وہی حیثیت ہوگئ سخی جو اکیڈ می بیس افلاطون کی سخی ۔ ایت نفر بیس سکندر کے نا تب اندی پیٹر (Antipater) سے بھی اس کے تعلقات خوست گوار سے دیکن یہ سب اچا بک اس وقت ختم ہوگیا جب ۲۲۳ میں سکندر کی موت کی خراقین بین پیٹر این این ایس موجود در بخا اسکندر کے مخالف عناصر سے سراسخایا اور ارسطو کے بھی در بیٹ آزار ہوگئے۔ انہ کی بیٹر این این مورسے کے کہیں الل این خردوارہ بھی سے کہ خوالو کے گا اس کے بیلے سفراط کو بے گناہ موت کے گھا ہ اُتراکر وہ اس بھی میں اپنے نا نہال کیلسس ( Cliclolcis) میں بناہ لی ۔ جرم کا ارتکاب کر بچے بخے۔) اس سے سے سے بیل اپنے نا نہال کیلسس ( Cliclolcis) میں بناہ لی ۔ وہاں ۳۲۲ بیں اس کا انتقال ہوگیا۔

ادسطوکے ذاتی اظلاق وعادات کے بارے ہیں ہمیں زیادہ معلوم مہیں ہے۔ اس کے مزاد کا ہمی پتا مہیں۔ اس کی بہت سی تصنیفات ہمی دننائع ہوگئیں یا بدلے ہوئے سیاسی حالات کے پیش نظر بوشیدہ کرلی گیئ اور پیر منصنہ شہود پر نہ ہمی منائع ہوگئیں یا بدلے ہوئے سیاسی حالات کے پیش نظر بوشیدہ سج دیج میں نفاست پسند بھا اور اس کی زبان میں وہ خنیف ساعیب بھاجس کی وجہ ہے "س" کی آواز" ف "کی سی نکلی ہے۔ وہ انسداد غلامی کا ممل حامی تو نہیں لیکن غلاموں کو بیش اد بیش آزادی و یہ کا قائل اور صلت رہی ہیں سنہ ور سمفا۔ کہاجا تا ہے کہ اس کے تمام اعراکی دیسی طرح اس کے ممنون کرم تھے۔ وہ انسداد غلامی کا ممل حامی تو نہیں لیکن غلاموں کو بیش اد بیش آزادی دینے کا قائل اور صلت رہی ہیں سنہ ور سمفا۔ کہاجا تا ہے کہ اس کے تمام اعراکی دیسی طرح اس کے ممنون کرم تھے۔ اور شعر مایت سب سے نیادہ اہم ہیں۔ یہ کہاجا سکتا ہے کہ شعر طیاست اس کی مقبول ترین کتا ہے۔ لیکن اس کا اصل متن اس نا برید ہو یہ وجودہ متن اس یو نانی نسخ پر مہنی ہے جو خاجا گیا دیویں عمدی ہیں قسطنطنیہ ہیں دریافت متن اس نا برید ہویں صدی ہیں قسطنطنیہ ہیں دریافت ہوا اور پندر ہویں صدی ہیں بریس بینچ گیا جہاں وہ اب بھی عفوظ ہے۔ قدیم ترین غیر یونانی نسخہ ابوبصر کا کیا ہوا

(1)

سخریات بیس ارسطو کا اسلوب بگر جگر خاصا البجها ہوا ہے۔ کتاب موجودہ شکل ہیں نامکس مجی ہے۔ یہ باتیں اس یے ہویئی کہ اصل کتاب موجود منہیں اور موجودہ کتاب یا توکسی شأگر د کے نوط ہیں یا مجھڑخود ارسطوکے بنا نے ہوئی نوط ہیں جن کی مدد سے اس سے اصل کتاب لکھی ہوگی۔ اکثر جگر عبارت بربط ہے لیکن ایک آدھ جلد دکال دینے سے دبط قائم ہوجا تا ہے۔ ڈی۔ ڈبیو۔ یوکس اس سے یہ نیتجہ دنکا تتا ہے کہ یا توکوئی خاشیہ متن میں ڈال دیا گیا ہے یا موجودہ نسخہ دوالگ الگ نسخوں یا شاگردوں کے نوط پر بمبنی ہے۔ وازنگٹن سے بہت ہی ایسی عبارتیں حاشتے ہیں ہی ڈال دی ہیں۔ یونس سے مہرت عمدہ بات ہی ہے کہ " صبح طریقہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ موجودہ متن کے مراوط اور شظم ہوئے کہ بارے میں جو شکوک ہیں ان کے بارے ہیں قاری کو متنہ کر دیا جائے ، بچر متن کا منہوم متعین کرنے کی پوری کو ششش کی جائے اور کا با جہانے یا اس مفرد سے کو گئر متن ناقص ہے ۔ اس وقت داہ دی جائے جب کوئی اور راست نہ ہوئیمتن کی مشرکلات کو تل مفرد سے کو گئر متن ناقص ہے ۔ اس وقت داہ دی جائے جیں۔ یکن اس بات سے ادکار نہیں کیا جائی ا

ابن کیر المعذیت کی وجہ سے ایک طرح کے آزاد تر جے کوخوش آئی ہے۔ نہذا شد بریشاں خواب من از کٹرت تبیر ہاکی بجی صورت پریدا ہوگئ۔ ورمز شعر مایت میں بیان کر دہ نظر مایت و تصورات شاید خودا نے ادت اور شکل نہیں ہیں جتنے مشکل اورادت وہ مشور کر دیے گئے ہیں۔

اس بات کومبرحال ارسطوی فتر کا اعجازی کہنا چاہیے کاس جیو نے سے رسالے میں کم سے کم بین طرح کے مباحث کی سمانی مولی فیر سب سے پہلے تو اس کو فلسفہ سٹوری کتاب کہنا چا ہیے۔ دوسری طرت سے مبالہ المیہ اور دو میمارے نقطہ نظر سے سب سے مبلے تو اس کی تسری اور ہمارے نقطہ نظر سے سے کم کا را آمد حیثیت یہ ہے کہ اس میں ارسطون المیہ اور دور میں تاکروں کے لیے برایت نامہ مرتب کیا ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا ذکریں۔ عام طور پر کتاب کا اثر میتوں شیتوں سے مجیلا اور بعن حالات میں ہوایت نامہ عرب کیا ہی حصت اور اہمیت کا حال سمجا گیا بلکہ بعد میں کھی جائے والی بعث کتا ہیں جو تنقید کی دنیا میں مشہور ہوئیں ان میں صحت اور اہمیت کا حال سمجا گیا بلکہ بعد میں کھی جائے والی بعث کتا ہیں جو تنقید کی دنیا میں مشہور ہوئیں ان میں اور سات کیا دنگ ذیا وہ نظر کا تا ہے۔ بدایت نامے کا تعلق چوں کہ معاصر اسٹیج ، سیاسی اور سات ہی والات میں اس اور سات ہی درست ہے اور دور اس سے وہ ہمارے لیے مبہت زیادہ معنی غیز منہیں ہے۔ دیکن یہ درست ہمکن منہیں۔ اس لیان سے لوری طرح حرف نظر میں میں مراحی میاحی وافت کرنا ہے لیکن ہدایت نام بھی کہیں کہیں ہوئی۔ اس کیا اور اور می میاحیت و مشکلات کو وافت کرنا ہے لیکن ہدایت نام بھی ہدایت نام میکن میں اسے فاصی پر رشانی ہوگی۔ لیکن ان بدایا سے کہیں کہی کہی کو اپنے لیے مشجل راہ بنائے تو اس میں اسے فاصی پر رشانی ہوگی۔ لیکن ان بدایا سے میں کو اپنے لیے مشجل راہ بنائے تو اس میں اسے فاصی پر رشانی ہوگی۔ لیکن ان بدایا سے میں میں میں کہی کہی کہی تو الے میں لے انا خلاخ موگی میں کو اپنے کی میں کے ان کا خلاخ موگی ہیں۔ انہذا ان کو بھی کو الے میں لے انا خلاخ موگی۔

یہ تو مہیں کہا جا سکتا کہ ارسطوے اپنا نظر ئیشعر افلا طونی عینیت کوردکر ہے ہے ہی قائم کیا۔
لیکن اس میں کوئی شبہ مہیں کہ افلا طون نے ما بعد الطبیعیا تی اور سماجی دونوں نقطہ ہائے نظر سے شاعری
پرجو نکۃ چینی کی ہتی، ارسطواس کو درست مہیں سمجھتا۔ یہ کہا جا سکتاہے کہ افلا طون نہ ہوتا تو ارسطوئی نظر ہے
کے دواہم ترین عناصر (Mimesis) یعنی نمائندگی اور (Kathaisis) یعنی تنقیہ شاید وجود ہی میں نہ آتے اِفلا لو

(۱) اشیار کی بین حیثیتی میں اول تووہ ازلی، تغیر ناپذیر اصلی تصورات میں جنہیں اعیان (ideas) کہا جاسکتا ہے۔ دوسری محسوسات کی دنیا میں پائی جائے والی اشیار، چاہے وہ قدرتی موں یا مصنوعی سیسب اعیان کے ظلال (Reflection) میں متیسری ان ظلال کی پر حیا تیاں جیسے سامے، پانی اور آھئے میں نظر آلے

وائے عکس، فنون تطیفہ وغیرہ۔اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے افلاطون اپن کتاب" ریاست" کے دسویں حصقے میں چارپائی کی مشہور مثال استعال کرتا ہے۔سقراط کی زبانی وہ کہتا ہے کہ دراصل بین چارپائیا ہیں۔ ایک تو وہ عین جو" چارپائی کا جو ہر "ہے۔دو سری وہ جے بڑھی سے بنایا ہے اور جے ہم آہے۔ استعال کرتے میں اور تیسری وہ جو کسی تصویریس بن ہوئی ہے۔ دلہذا تیسری چارپائی کی حیث سے کیا ہے ؟ فاہر ہے کہ اس کا بنائے والا اس چارپائی کی نقل کردہاہے جو بڑھی سے بنائی ہے، الہذا وہ حقیقت بین عین درجے دور ہے۔

(۲) چوں کہ عین نہ صرف حقیقت بلکہ قدر کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین ہے، اس یے عین کی نقل کی نقل کرنے والا اس اعتبار سے خوبصور تی اورخوبی جواعلیٰ ترین اقدار ہیں۔ ان سے بھی بین در جے دکور ہوگا۔ افلا طون کے بعض موافقین نے یہ دکھانے کی کوششش کی ہے کہ فؤن نطیفہ اگرچہ نقل کی نقل ہیں لیکن وہ خوبصور تی کے باوجود افلا طون وہ خوبصور تی ہیں کہ ان کی مفروضہ خوبصور تی کے باوجود افلا طون انہیں کوئی خاص انہیس میں دیتا۔ ڈی۔ ڈبلیو۔ یوکس کہتا ہے کہ یہ افلا طون کے لیے ممکن تھا کہ وہ فنون مطیفہ کونقل کی نقل کہنے کے مائح سامت میں خاب کردیا کہ یہ نقل لاطائل ہے بشر طبیکہ اس کے وربیعہ اصل حقیقت کا کچھ مراغ مگ سے۔ یوکس کا خیال ہے کہ افلا طون اگر ایسا کرڈا لٹا تو وہ فنونِ مطیفہ کی اگل حیثیت اکہ وہ حت کی دوجہ سے فن کا در معلم افلاق اور کا دی گر صب برابر ہیں۔ اپنی کتاب" قوانین میں وہ کہتا کہ نقال ہوسے کی وجہ سے فن کا در معلم افلاق اور کا دی گر سب برابر ہیں۔ اپنی کتاب" قوانین میں وہ کہتا ہے کہ بہم تم سب جو مہترین اور اسٹر ہے ترین حالت اور کردار کی نقل کرتے ہیں ، شاع ہیں۔

(٣) شاعری اس میے اور زیادہ نقصان دہ ہے کہ اصل حقیقت کے بجائے نقل کی نقل کرنے گئیجہ سے وہ مہاری عقل کے بجائے ہمارے جذبات کو متحرک کرتی ہے دہ یہ بھی تابت کردیتا ہے کہ شعرار ایسنا مانی الفنمیر بیان کرنے کے ایک طرح کے اعصابی اختلال یا جنون کے مربعونِ منت ہوتے ہیں اور اگران سے عام حالات میں استعواب کیا جائے تو وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ جو انہوں سے اکمواہے اس کا مطلب کیا ہے۔ مزیدیو کہ چونکہ المیہ تقریماً تمام و کمال اساطیر پر مبنی ہوتا ہے اور اساطیر میں اکم ٹا باطل کی فتح اور حق کی شکست ہوتی ہے ، اس میے المیہ انسانوں کو بیست ہمتی اور شکست خوردہ ذہنیت کی طرف اکل کرتا ہے۔

رم) اعیان اور ظلال کی اس تفریق کی بنا پرشاعری یا کسی سبی فن نطیعت کوحق، انصاحت اوزوبی کے مسأل سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصدیہ ہے کہ وہ ایک مثابی ریاست

ادر بے عیب سماج قائم کرے سٹاعری چوں کرعیب دار جذبات کومترک کردیتی ہے اور چوں کہ وہ حقیقت سے مہت دُور ہے اس کے بے اس کو بے عیب سماج اور مثلانی ریاست کی تعیر میں نہیں دگایا جا سکتا۔

مندج بالامخقر بیان سے ظاہر بوگیا بوگاکا فلاطونی نظریہ ، ادب کی خوبی کا مسئلہ تو ہے ہی دیکن اس کی دوسے ادب دراصل ایک طرح کی نقل یا اندکاس ہے۔ یعن ادب کسی حقیقت کوخلی نہیں کرسکتا بلکہ مقررہ حقیقت کی نقل ہی کرسکتا ہے۔ ایم ۔ ایم ہو ایک وسادی دہا۔ اس کا بیان ہے کہ ادسطونی نظریہ بھی ا فلاطونی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر جہ ارسطوے افلاطون سے اختلاف کی راہیں بھی کھولیں۔ اوسطوے افلاطون سے اختلاف کی راہیں بھی کھولیں۔ اوسطوے افلاطون سے اختلاف کی راہیں بھی کھولیں۔

ایم- ایک- ایرک ابرمس کا یه کہنا کہ ارسطوئی نظریہ مجی افلاطون سے متعادید اس تعدیک تو درست ہے کہ اگر افلاطون نہ ہوتا تو ارسطو کے خیالات بجی شاید د جو دیس نہ آتے بیکن ارسطونے افلاطون کے نظریہ اعیان وظلال کو بڑی صد تک مسرو کردیا اور ادب کی اپنی آزادانہ چیٹیت قائم کی ۔اس حقیقت کی دخی یہ بیں یہ کہنا شاید بعبت مناسب نہ ہوکہ ارسطوکے افکار بھی اصلاً افلاطوئی ہیں۔ خودا بیرمس اس بات کوسلیم یس یہ کہنا شاید بعبت مناسب نہ ہوکہ ارسطوکے افکار بھی اصلاً افلاطوئی ہیں۔ خودا بیرمس اس بات کوسلیم کرتا ہے کہ ادسطوئی نظریہ نقل صرف نونِ سطیفہ کو نقل کا حامل ما نتا ہے اور یہ کہ ارسطوء معیار اور نیون کے عالم کو ایف نظریہ نقل مون کرتا ہے بیول عالم کو ایف نواز میں اس انتا ہے اور یہ کا مامل ما نتا ہے اور یہ کا ایس بیرمس " افلاطون کے بیماں شاعر کو صیاسی نکہ اوبی نقطہ نظر سے معرض بحث بیس لایا گیا ہے "علاوہ بریں ادسطوکے میدان بیس نقل مون ایک کھلاڑی ہے۔ بیمنرور ہے کہ نقل دومرے کھلاڑیوں میں اول کا مرتبہ رکھتی ہے دیکن دومرے عنامرکو شامل کے بغیرارسطوکا نظریہ سٹھر پوری طرح بیان مہیں ہوسکا۔

مُكرُ بات صِرف اتَّىٰ بى نبيس ہے۔ ارسلونی نظرية ستحرنقل کے اس تصور برقائم نبيں ہے جو خالعتاً

له مین یا اصل بمیت کی بحث مثالی ریاست کے حوالے سے اس میے بھی اہم ہے کہ اشیاء تغربذیر ہیں دیکن مین تغربذیر نہیں۔ مثانی ریاست میں تغیر کو روکنے بعنی اسے عین یا اصل بمیت سے نزدیک لانے کی سی ہوتی ہے۔ ورند صرف عین ابن جگ قائم دہاہے۔ افلاطون کہتاہے: باسب سے پہلے تو تغیر نانچ پر بمیت ہے جو غیر خلوق اور بے فنا ہے۔ ... کوئی بھی جس اسے دیکویا محسوں نہیں کرسکی اور جس کا تصور صرف فاص تصور کرسکتا ہے۔ بھیل کا خیال مطلق ای سے مستفاد ہے۔

افلاطونی ہے. افلاطون اعیان اورظلال کی بحیث میں پڑجا تاہے اور یونائی نفظ (Mimesis) کواس کے معروف معنی میں استعمال کرتا ہے جس میں نقل کا معہوم اگر غالب بنہیں تو خاصا نمایاں صرور ہے۔ یہ بات بیچے ہے کہ ارسطون بھی اس نفظ کوجس روایت کے بخت استعمال کیا ہے اس کے اعتباد سے فن کارایک طرح کامنائ یا کاری گری بھیا، بجا ہے وہ الہام یافتہ صناع ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ارسطون جس طرح اس اصطلاح کواستعال کیا ہے اس سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ وہ نقل سے زیادہ نمائندگی یا ترجانی کے نقطہ نظرے بات کردہا ہے۔ اصل یونائی میں مفظ (Mimesis) کے کئ معنی نہیں اور سیاق وسباق کے اعتبار سے اس کا ترجہ نقل کرنا، نمائندگی کڑا بتان اورظا ہر کرنا ورکنی اور جزنے مشا بہ ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مغہوم خالس سے اس کے تصور سے بین کسی اور اس وجہ سے بھی کرمٹر ورع مشروع میں انگریزی لفظ جین اور اس وجہ سے بھی کرمٹر ورع مشروع میں انگریزی لفظ منہیں ادام ہوسکا۔ متداول ہوجائے کی وجہ سے ، اور اس وجہ سے بھی کرمٹر ورع مشروع میں انگریزی لفظ ورنداردو میں نقل کا استفال کے انتقال کے تصور سے ورنداردو میں نقل کا استفال کے انتقال کے انتقال کیا کہ بھیا۔ انگریزی میں (Imitation) کا ترجہ (Imitation) کا ترجہ کی استفال کے انتقال کے تعدور کورنداردو میں نقل کی اصطلاح ارسطوکے سامتھ پورا انسان نہیں کرتے۔

نقل بینی نما تردگ کے سلط میں ارسطوسے جن دوباتوں پرزوردیا ہے وہ دونوں افلاطون کی ایکم اسر ہیں۔ ارسطوکہتا ہے کہ شاع ہونے کی منرط ہرف بینہیں ہے کہ کوئی شخص موز دل کلام کسے وہ منظوم تاریخ یا طب کو شاع ری شہیں باتا۔ لبنداوہ خیالات کی نقل ہے ذیادہ اعال کی نما تندگی پر ذور دیتا ہے ۔ بینی جس طرح کوئی شاعری شہیں باتا۔ لبنداوہ خیالات کی نقل ہے ذیادہ اعال کی نما تندگی ہوئی۔ دیتا ہے ۔ بینی جس طرح کرداروں اور وا قعات کی نما تندگی ارشح میں کی جائے تو یہ تحدیث کی زمانی نما تندگی ہوئی۔ اور کردار بنی بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب بک وہ و وا قعات کے ذریع ظاہر نہ ہو۔ یہ نظر کے نظر یہ شرکے علاوہ ڈرا مے کے نظری ہمی فاص معنویت رکھتا ہے۔ کیونکہ ڈرامہ کا وصف یہی ہے کہ اس میں کردار اپنا حال اپنے اعمال کے ذریعے قاہر کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ناول یا افسانے میں مصنف کو تدم قدم پر کردار کی نقاب کشائی کرتی پر ٹرتی ہے اور سلسل رائے زئی کے ذریعے کردار کے خطو وفال نمایاں کرنے ہیں۔ ڈراما میں مصنف کی شخصیت پر دہ پوسٹ رہی ہے اور وا قعات وا اعمال ہی کے ذریعہ کردار کی شکل بندی ہوئی ہے۔ اس طرح ارسطو ڈراما، خاص کرالمیہ کے لاشخوی (اسمود والما، خاص کرالمیہ کے لاشخوی (اسمود حسات اور اداووں کر ایس بیشت ڈال کرکرداروں کو وا قعات کے دحم در کرم پرچپوڑ دیتا ہے بلکہ اس بکہ کی طرف بھی اشارہ کرتا کو ڈرامادراصل ایک طرح سے حقیقت کی آزادانہ تحلیق ہے، کوئکہ مصنف کی شخصیت معدوم ہوئے کی وجب کوئی مصنف کی شخصیت معدوم ہوئے کی وجب کوئی وجب کوئی دیم کوئی وجب کوئی دوراس ایک طرح سے حقیقت کی آزادانہ تحلیق ہے، کوئکہ مصنف کی شخصیت معدوم ہوئے کی وجب کوئی دیم کوئی دیم کوئی دوراس کی کوئی دوراس کی کے ڈرامادراصل ایک طرح سے حقیقت کی آزادانہ تحلیق ہے، کوئکہ مصنف کی شخصیت معدوم ہوئے کی وجب

سے ڈراما میں(Contrivance) کا احساس نہیں ہوتا اور اسٹیج پر پیش آئے والے واقعات محض واقعے کی تقل نہیں بلکہ اصل واقعہ بن جاتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ارسطوسے اسٹیج پر پلیش آئے والے واقعات کو خاص اہمیت دی ہے۔ وہ کہتا ہے (باب ۹ اور باب ۱۸) کہ یہ درست ہے کہ جو باتیں قرین قیاسس نہ موں وہ بھی واقع ہوسکتی ہیں لیکن ڈراما کے واقعات ایسے ہونے چاہیں جو قانون لزوم یا قانون احتمال کی روسے قرین قیاس ہوں۔ اگر دراما محض نقل ہے تو مجراس کے واقعات میں علت اور معلول کا رشة قائم کرنے کی صوورت نہیں۔ وکینے والا جانتا ہے کہ جو کچھ ہورہا ہے وہ قرین قیاس ہویا نہ ہو، اس میں علت ومعلول کا ربط ہویا نہ ہو، یو اس میں علت ومعلول کا ربط ہویا نہ ہو، یو آئی وا قدی نقل ہے لہٰ اسے تیم ماننا ہوگا۔ میکن ارسطواس خیال کی شدت سے تر دید کرتا ہے۔ وہ کہا ہے کہ بعیداز قیاس واقعات کو المیہ سے صفوت کر دیتا ہا ہے کہ انہیں اس طرح نہ کور کرنا چاہیے کہ گویا وہ ڈراما سروع ہوئے ہیں، ہندا آگروہ باور کرنے کا انت نہیں ہیں تو اس میں ڈراما لگار کا کیے وقعور نہیں۔

اس نظریے کو واقعیت کے نظریے کا بدل یا اس کا آغاز میمعناچاہے۔ واقعیت کا جوتسور انہویں صدی ہیں دائ کیا گیا اورجو ہمارے بعض ادیوں کو اب بھی ہہت عزیز ہے ،ارسلواس سے علاقہ شہیں رکھتا۔ وہ صاحت کہتا ہے۔ اباب ۹) کہ شاعری کا مرتبہ تاریخ سے بلند تراور زیادہ فلسفیانہ ہے گیوں کہ تاریخ میں صرف وی بایتیں بھی بہر سخاعری امریخ میں بہر سکتا ہے جو واقع ہوگئی ہیں۔ میں صرف وی بایتیں بھی ایموسی ہیں ہو ہو چی ہیں جبکہ شاعر ایسی بایتیں بھی اور سکتا ہو جو واقع ہوگئی ہیں۔ وہ شاعری کو آفاق کہتا ہے، اس معنی میں کہ شاعری انسانی کردار کے اسل سرچہوں اور اس کی جبلت کے عین ترین گوٹوں کی روشی میں اپنے کرداروں کو تعیرکرتی ہے، ارسلو کہتا ہے (باب ۹) آفاقی سے میری مواد میں ترین گوٹوں کی روشی میں اپنے کرداروں کو تعیرکرتی ہے، ارسلو کہتا ہے (باب ۹) آفاقی سے میری مواد سے کہ تانوں نوم یا قانون احتمال کی روسے کی فضوص طرح کا شخص کی صورت صال میں کس طرح گفتگو یا کا مرک گائے ظاہر ہے کہ اس نظر ہیں اس طرح کی واقعیت شہیں ہے ۔ جو یہ تقانا کرتی ہے کہ اور سے دائل کو چرف اس طرح ہی نماؤں کی وہ ہیں، دکر جسے کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ واقعیت کی ہوت کو ارسلو کا استعارہ اور بیان کی گئے گئی کہ مندی کہ وہ ہیں، دکر جسے کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے (باب ۲۵) معتور یا کسی سے اور نماؤں کی گئے کہ وہ ہیں یا سمیں۔ دو کہ اشیار جب کہ وہ بین میں سے کہ امری کی اسلی بیان کیا یا سمجا کہ اسٹیار جب کہ انہ کہ دہ ہیں یا سمیں۔ دو کہ اشیار جب کہ دہ ہیں بیا سمیں ہونا چاہیے " یہ بین تفریقیں اس بات کو واضع کر دیت ہیں کہ اسٹیار کہ بیان کیا اسول ہروف یہ نہیں ہونا چاہیے " یہ بین تفریقیں اس بات کو واضع کر دیت ہیں کہ اسٹیار کہ بیان کیا اصول ہروف یہ نہیں ہونا چاہیے " یہ بین تفریقیں اس بات کو واضع کر دیت ہیں کہ اسٹیار کہ بیان کیا یا کہ کہ اسٹیار کہ بیان کیا اس کیا وہ قبیت ہے کہ اسٹیار کہ بیان کیا یا کہ کا اصول ہروف یہ نہیں ہیں کہ اسٹیار کی بیان کیا کہ بیان کہ بیان کیا اس کیا تھی کہ دیت ہیں دور کو تھا تھا کہ کہ اسٹیار کو بیا کہ کو دیت کیا کہ کو دور سے کہ کیا کہ کا اس کیا کہ کو دی کیا کہ کو دی کیا کہ کو دی ہیں کو دی کیا کہ کہ کہ کہ بیان کیا کہ کو دی کیا کہ کو دی کیا کہ کو دی ہو کیا کہ کو دی کو دی کو دی کیا کہ کو دیا کہ کی کو دیا کیا کہ کو دی کیا کہ کو دی کیا

میں دافلی، موصوفی عین یاذاتی تا اثرات شامل کردیئے جائیں۔ اسی باب میں اسے چل وہ شوکے اصلی اور ذائی عیب اور فروعی عیب میں فرق کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گھوڑے کی دوفوں با بیک ان انگیں بیک وقت اکھی ہوئ دکھا تاہے تو یہ عیب شرکی ماہیت سے کوئی تعلق نہیں دکھتا۔ وہ کہتا ہے "شاعر اگر کوئی تاممکن بات بیان کرتا ہے تو وہ غلمی پرہے ایک اس غلطی کو اس وقت حق بجانب کہا جاسکتا ہے جب اس کے ذریعہ میان کرتا ہے تو وہ غلمی پرہے ایک سے اس کی وضاحت میں اس سے ہرنی کی مثال دی ہے۔ "آیاوہ غلمی فن شر کی مثال دی ہے۔ "آیاوہ غلمی فن شر کے اصل الاصول پرضرب لگاتی ہے یاصن اس کی کسی فرع پر بہ مثال کے طور پر اس بات سے واقت نہونا کہ ہرنی کے اصل الاصول پرضرب لگاتی ہے یاصن اس کی فرع پر بم مثال کے طور پر بنا نے کہ قباحت کھلے کہ ہرنی کے دونوں پاؤں بیک وقت اس خانے ہوئے گھوڑا اور واقعات جو قرین کی سینگ دار تصویر اور بائیس جانب کے دونوں پاؤں بیک وقت اس خانے ہوئے گھوڑا اور واقعات جو قرین کی سینگ دار تصویر اور بائیس جانب کے دونوں پاؤں بیک وقت اس خانے ہوئے گھوڑا اور واقعات جو قرین کی سینگ دار تصویر اور بائیس جانب کے دونوں پاؤں بیک وقت اس خان اور شعر کے املی بھابل فروعی عوب کا تذکرہ اس بات کوٹا برت کرویا ہے کہ ارسلوکی (Mirmesis) دونوں قبار میں میک نقل نہیں ہے۔

الیکن یہ بات بہبین ختم نہیں ہوجاتی۔ افلاطون ہے بھی یہ نظریہ بیش کیا تھا کہ المیہ جوانسانوں کو کل کی حالت میں بیش کرتا ہے، وہ محن ڈوا ائی تقریروں کا ایک سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ڈھائی ہوتا ہے۔ ایسی بی بات سقراط نے علی بحث کے میں مخلف اجراراور کل کے مابین مناسب اور آپی رشتہ ہوتا ہے۔ ایسی بی بات سقراط نے علی بحث کے بارے میں کہی تھی۔ ارسطوبی تقریراً بہی الفاظ وہراتا ہے۔ (باب ۲) " اگر کوئی شاعر کی مکالموں کو ایک ہی رشتہ میں پر ووجہ اور ان میں کروار کی عمدہ وضاحت سند کہی ہوتو بھی ان مکالموں کے ذریعہ اصل المیہ کیفیت تقریراً " این خوبی سے فلق نہ ہوگی جتی اس ڈراھے ہے ہوگی جس میں یہ اجزار جا ہے گئے ہی کم ذولہ بول یکن اس میں من دوکر ان اس میں اس خوا ہے گئے ہی کم ذولہ بھوں یکن مائندگی کو ایک الیا ڈھا نے احتے ہوئی جوعلت اور معلول کے رشتوں کے ذریعہ منظم ہوتا ہے اللہ بھول سے مرتب کے ہوئے واقعات ہوں یہ مگر ارسطو میاں بس نہیں کرتا افلاطون شعری فن کو حقر سمبنا ہو جائیا متھور کرتا ہے جوعلت اور معلول کے رشتوں کے ذریعہ منظم ہوتا ہے لیک فلاطون شعری فن کو حقر سمبنا ہے لیکن ارسطو کا نظریہ اس کے مام اجزار آپس میں اور کل سے ایک دشتے راباب وعلل کہ کوئے بتاتی ہوں تو یہ نقل ہیں دنیا وی حالات کے تخت اس عمل کی نوعیت اور حقیقت کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں تو یہ نقل ہیں موری تقل یا اعلی درجے کی نقل کے بجائے شاعری ایک آفاقی بیان بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک معمول نقل یا اعلی درجے کی نقل کے بجائے شاعری ایک آفاقی بیان بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک معمول نقل یا اعلی درجے کی نقل کے بجائے شاعری ایک آفاقی بیان بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک معمول نقل یا اعلی درجے کی نقل کے بجائے شاعری ایک آفاقی بیان بن جاتی ہول کے خواجے کی مقبول کے خواجے کی مقبول کی مفاول کے ذریعہ کی مفاول کے خواج کے شاعری ایک آفاقی بیان بن جاتی ہول کے دیاجا کہ کی مفاول کے دولوں کو ایک میک تاریخ کی ایک کی مفاول کے ذریعہ کی دولوں کی مفاول کے دولوں کے دولوں کی مفاول کے دولوں کے دولوں کو کرنے کی دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کو کرنے کی دولوں کی مفاول کے دولوں کی دولوں کی دولوں کو کرنے کرنے کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو کرنے کی دولوں کو کرنے کو کرنے کی دولوں کو کرنے کی دولوں کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی دولوں کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے ک

اصلیتوں کی نقاب کشانی کے ذریعہ ارسطویہ عبی اشارہ کردیتا ہے کہ شاعری دیگر فنونِ بطیفہ سے افعل ہے موسیقی توشاعری کی ایک ماسخت معاون ہے ہی (جیساکہ آگے واضح جوگا ، ابھری فنون مثلاً معودی اس ہے کم تربیں کہ واقعہ تو زمال میں غو کرتا ہے اور معتری مکال میں بند ہو ت ہے اس طرح بقول ہو ک منتعت زمانوں بیں واقع ہوسے والے مختلعت وافغات کے ورمیان رشتوں کا وہنی اوراک بھری فنون کے میدان سے باہر بوجا تاہے وقص اگرچہ زماب کو بیش کرسکتاہے سین انفاظ کی عدم موجودگ اسے واقعلت کے علت ومعلول ہوئے کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے محروم رکھتی ہے۔ یہ بات قابل محاظ ہے کہ اپنی تمام بث میں ارسطوے معود کے بارے میں یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ وہ وا قعات کے تسلس کو بیش کرسکتا ہے تسلسل اورمیریت کی وحدے کا یہ تصوراس سے شاعری ہی سے منصوص رکھا ہے۔ وہ یونگ نوش کو زنوک سس سے برتر بتاتا ہے کیونکہ اقبل الذکر کر دار کو نمایاں کردیتا ہے۔ (باب ۲) باب امیں بعی دہ منلف معتوروں کافرق وائع كرتاب ميكن يرسب معض كردار نگارى تك ہے،جس كووہ ثا فوى انجيت ديتا ہے (باب٢) ؟ ياز ط كے بغيرالميه قائم نہیں ہوسکام کر کردار کے بغیرقائم ہوسکتاہے ؟ اور یلاٹ کی خوبی اس کے واقعات کا غیرمتوقع ہونا اور ان میں علت اورمعلول کارشة بوناہے. (باب ٩) کرداروں کے بادے میں وہ شاع کوطرح طسمح کی ا زادیان بھی دیتاہے۔چنا مخدوہ سافکر کا حوالہ دیتاہے (باب ۲۵) کر وہ لوگوں کی تصویر کشی اس طرح کرتاہے جیے انہیں ، ونا چاہے بیاں کے یہ بھی مکن ہے کہ اشیارایی دکھائی جائی جیسی کر وگ کہتے ہیں کہ وہ ہیں۔ بین کرطر دیگاری کا اصل تعلق واقعات ہے ہے، ورنہ بزات خود کردارجیا ہی مواس سے کوئی فرق ىنېپى پرد تا ـ

مکس میشت اوراس کے اجزار کے آپسی دیتے کا نظریہ بیش کرکے ارسطون افلاطون کی میٹی نقل کو بالکل منہدم کر دیا ہے۔ افلاطونی عین یا ممیشت جیسی بھی ہولیکن فہن لطیعت اس کی نقل کی نقل نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر اپنی منطق اور اپنی دندگی دافل کر دیتا ہے۔ اس طرح ارسطومی بھی فاہر کرتا ہے کہ کم ہے کم فن کی حد تک امشیار میں نظم واستقلال ہے اور ہر اقلیطوس کا مشہور نظریہ، کہ ہر چیز ہدلتی دہت ہے کس لیے کسی چیز کا درست علم ہمیں حاصل نہیں ہوسکا، فن کی دنیا میں صبح نہیں ہے۔ ہر اقلیطوس کی بالواسلم لیے کسی چیز کا درست علم ہمیں حاصل نہیں ہوسکا، فن کی دنیا میں صبح نہیں ہے۔ ہر اقلیطوس کی بالواسلم لیے کسی افلاطون کی روج می شامل ہے کیونکہ افلاطون کی نظریۂ تغیرے فراد حاصل کرنے کا ایکھ طریقہ تغیرے فراد حاصل کرنے کا ایکھ طریقہ متفلہ

قدیم یوانیوں میں غالباً سائمنڈیز (Simanides) کواس باست کا احساس بخاکہ معوری اور شاعری وونوں پاکھیے۔ اشیا کو بیش کرتے ہیں کین معودی میں الفاظ نہیں ہوتے۔اور شاعری میں دنگ نہیں ہوتے۔افلا لمون سے شاعری میں الفاظ کی اہمت کونظر احماز کرویا جس کی وجہ سے اس کے نظام فکریس جار پائی کی تصویرا وہ جاریائی کا نفلی بیان دونوں

ایک ہی درجے کی کادگذاری عظہرے۔ ارسطوے مشروع بی میں یہ معالمہ صاحت کردیا کہ بعض فن ایسے ہیں جو لفظ کے ذریعے نمائندگی کرتے ہیں اباب یکم اور دوکم ) اور لفظ کے ذریعے نمائندگی یا نقل کے اینے طریعے ہیں، اپنے ذرائع ہیں، حیٰ کروہ است یار بھی مختلف ہیں جن کی نائندگی لفظ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ نبذا چار پائی کی تصویری نقل میں نمائندگی کا وہ عمل نہیں ہے جو کسی واقعے کی نفطی نقل ہیں سے۔ ادسطوے کمال ذہائت سے عین اورظل میں نائندگی کا وہ عمل نہیں ہے جو کسی واقعے کی نفطی نقل ہیں سے۔ ادسطوے کمال ذہائت سے عین اورظل کی بحث (جوافلاطون نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ ذبانِ صال سے یہ کہتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے اظیار کی حقیقت وہی ہوجوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کرتی جوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کرتی جوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کرتی جوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کرتی جوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کرتی جوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کرتی جوافلاطون سے بیان کی ہے ، لیکن شاعری وہ کام ہی نہیں کیا ہے۔

مندرج مالا بحث سے یہ بات سبی کول می مولی کہ افلاطون کا دومرا اعتراض لین یک جو چیز حقیقت سے دور ہوگی وہ خوبی اور خوبصور ن سے سمی دور ہوگی ارسطوے ان نظریات سےخود بدخودرد ہوجا تاہے کمشاعری میں آ فاقی سپائیاں ہونی ہیں اور یہ کہ شاعرانہ سپائی ایک الگ قدر وقیت رکھتی ہے۔ارسطویہ بات کھلے لفظو میں تو نہیں کہتا سین یہ نظریہ کہ شاعرانہ سچائی اور سماجی سچائی الگ الگ چیزیں ہیں، شعریات میں تا دھارا كى طرح موجود ہے۔ باب ٢٥ ميں اس كى طرف ايك ا ثاره بھى ملتا ہے" جب شاعرى اوركى فن ميں ديك کا معیار مشترک بنیں ہے توشا عری اور سیاست میں مبھی درستی کا معیار مشترک نے ہوگا " شاعرانہ خوبھور تی اورخوبی کے بارے میں ارسطوے وو باتیں اور کہی ہیں جو شاعری کو دومری سماجی کارگذار اوں سے الگ کرتی ہیں۔ اول تو یک شاعری کا وجود دو چیزوں کا مربوب منت ہے اور دونوں کی جری ہمادی فطرت کی گہرا یُول یں یں پوست ہیں ؛ (باب م) یہ دو چیزی ہیں نقل کرے اور نقل کے ذریعہ بنی مولی چیزسے لطف الدوزمونے کا رجمان اورموسیقی کی طرف ا نسانوں کا میلان سٹاعری ان وونوں تقاصوں کو بیرا کرتی ہے للہذا لوگ اسے بدررتے ہیں ارسطو کو افلاق سائل سے بھی ول جی ہے۔ جنانی وہ المیاتی میروایہ بات محوظ رہ كم ارسطولفظ ميروس نا آشناميد يه لفظ سر موس صدى يس مردج موا - ) كى محت يس اخلاقي خرابي اورخوبي کامئلہ ذیر بحث لا تاہے دیکن مجرد شاعری کی سطے پروہ اس بات کوبڑی صفائی سے باین کرتا ہے کہ نقل یا نمائندگی کی خوبی این قیمت رکھتی ہے اور اگر نمائندگی سے کوئی معلومات نا حاصل ہوتو مجی اس سے دطعت اندوز ہوا جاسکتا ہے۔ (باب م)" اگر آپ نے تھویر کا امل ، دیکھا ہوتو اس سے حامل بحن والانطف نقل يا نمائندگى كى خوبى كا عطف م موكا بككرسى اوروج سے، مثلا منگوں كے تاسب ياعمل كى چاکے دسی کی بنا پر موگا ؟ اس سے واضح مواکر نما مُندگی کی خوبی کا سلعت اس کی معلومات افزائی کی بنا

پر موسکتا ہے دیکن خانص فنکاراند سطح پر مجمی (اور معلومات حاصل کے بغیر ایم فن پارے سے دطف اندوز ہوسکتے ہیں. دسالے کے آخر میں وہ اس بات پر مجرزور دیتا ہے کہ فن کے ذریعہ حاصل ہونے والا لطف عام تطف سے مختلف اور منصوص ہوتا ہے " فن کو صنور ہے کہ وہ محض صنی یا اتفاقی تطف منہیں بلک جسیا میں کہد چیکا ہوں، ایسا تطف پر پراکرے جو کہ اس سے مخصوص ہے ؟

ارسطواس نکے سے آگاہ مے کمصوری میں جو کام رنگوں اور روشی وغیرہ کے تناسب سے سیا جاتا ہے (اور اس طرح سطف کے مواقع پدا کیےجاتے ہیں) اس طرح شاعری میں یہ کام ان سانی تشکیات کے ذریعہ عمل میں 7 تا ہے. شاعری جن سے عبارت ہے۔ بودگا بنس (Longinus)ارسطو کے نقش قدم پرچل کراس نیتے پر مینجا که شاعران اسلوب میں شکوه اورعظرت (Sublimity)الفاظ کاکرشمہ ہے۔ یعن خیال کتنا ہی اجیا کیوں نہ ہو، لیکن محض خیال مے بل **بوتے پر**اعلی درجے کی شاعری نہیں ہوسکتی۔ یو سے مار سے مگر سیفلطی ہوگئ ہے کہ وہ استعارہ اور اس طرح کے انفاظ کومحف تزینی سمجتا ہے۔ این کتا ، "شاعرى ميں شكوه اورعقمت كے بارے ميں ميں وہ مكمقتا ہے" بات كى تفقيل ميں حائے بغيربس يدكہنا کا بی ہے کہ شکوہ اور عظمت جہاں کہیں مبمی واقع ہوتی ہے،ایک طرح کی رفعت اورزبان کی توبی برر مشتمل موتى بيك المي على كرباب منتم ميس شكوه اورعظمت كعناصر بيان كرتے وقع ده يروقارطرز اظہار کودو حصتوں میں منعتم کرتا ہے، یعنی الفاظ کا مناسب انتخاب اور استارے اور اس طرح کے دیگر ترکین طریق اسطواس معاملے میں بورگائنس سے زیادہ نیچے ہے کیوں کہ وہ استعارے کوشاعری کی تزیین کا طریق منبي بلكه اس كاجزواورجوسر تباتاميدباب ٢٢ بيساس يدن لكساميه: " غيرمهورادفاظ برت والااسلوب بلندآ ہنگ اور عام سطے سے اسٹنا ہوا ہوتا ہے ! آگے چل کر وہ استعارے کے بارے میں ایک اسی بنیادی بات کہا ہے جس براج کے ترقی مرموعی، ملاحظ مون ان مختلف طریقہ بائے اظہار اور علی ہذا القیاس مرسب العناظ، نادریانا النس الفاظ وغیره کوبس وخوبی استعال کربینامعرکے کی بات ہے بیکن استعارے پر قدرت جوناان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ واحد صلاحیت ہے جو کسی کوسکھائی منہیں حاسکی۔ یہ نابغہ کی علامت ہے کیونکہ استعادوں كوخو بى سے استعمال كرنے كى صلاحيت مشابهوں كومسوس كرينے كى قوت يردلاست كرتى ہے ! اس طرح استعاره محض ایک تزیمنی یا تنمی وصعت منہیں بلکہ ایک فلسفیانہ حقیقت بن جاتا ہے کیوں کہ متحارے کے ذریعہ شاعرالفا نا سے وی کام مے سکتا ہے جو واقعات کے تسلسل اور المیے سے ڈھا منے میں وہ علت اور معلول سے لیتا ہے۔ استعارے کی اسی تعربیت کی روشی میں کورج سے تخیل کے بارے میں اینا شہرہ کافاق نظریہ بیش کیا جوروانی تنقید کی اساس کہا جاسکتا ہے. بین خود ارسطو کے افکارے وہ راہ دکھائی جس پر جیل کر ادب کے نظریہ ساز

على الآخر نظرية نقل يا (Minesis) كى دوكرسك افلاطون كا اعترامن فلسفيا فد نوعيت كا تخااص ليے ارسلون كا معراسى نوعيت كا تخااص ليے ارسلون كى معى اسى نوعيت كا جواب ديا، يعنى اس نے شاعرى كى دل كشى اور شاعرى سے انسان كى دلىمي كو نفسياتى اكسولوں كى دوشنى ميں مستحن مشہرا يا يعنى يہ كم انسانوں كونقل سے فى نفسہ دل جبي ہے اور موسيعتى سے بحى ان كا دكا وجبى ہے اور موسيعتى سے بحى ان كا دكا وجبى ہے دشاعرى كو ديكر سماجى كارروا يكول سے الگ كركے اس سے يہ بمى ظاہر كرديا كم برفن كى خوبى كے معياد الگ بوتے ہيں ۔

افلا طون کے اس خیال سے ارسطوستن ہے کہ شاعری ایک طرح کے جنون کا نیتجہ ہوتی ہے۔ یہ دواس بات

اس سے یہ نیتجہ نہیں دکا تا کہ شاعری مرصفانہ ذہن کی پیداواریا مربینانہ خیالات کوراہ دیتی ہے۔ وہ اس بات

ہوں متفق تہیں کہ شوا ہے ہی گفتہ اشعار کے مطالب بیان کرنے سے قاصر ہے ہیں جہاں پک وال المهای جنون کا ہے، ارسطو بڑی نوبی سے اس بات کو واضع کرتا ہے کہ یہ درامیل ایک طرح کی ہم احساس (volter) یا بھورت و دیگر اپنی شخصیت سے باہر بھی کہ دومرے کی شخصیت میں واضل بلکہ مدغم ہوجا سے کی قوت ہے۔ موخرالذکر قوت ہی کے المهامی احساس کی بنا پر کمیس ( Keats) سے کہا متاکہ شاعر سے زیادہ فیرشاع ایش شخصیت کو بس بیشت ڈال کرا ہے موضوع یا کروار میں صفم ہوجا آ

می کہ وہ تی تی نہیں، بدیں منی کہ شاعو اپنی شخصیت کو بس بیشت ڈال کرا ہے موضوع یا کروار میں صفم ہوجا آ

ہے۔ اس صور سے حال کو بھیدا کرنے کے لیے شاعران ہوت ایک طرح کے البامی جنون ہیں مبتلا ہوتا ہے بلک خود ہے۔ اس صور رہ الی کی خیات طادی کرتا اور اپنے چادوں طرف ایسا ماحول بنا تا ہے جو حصول متعد کے لیے معاون ہو۔ ادر سطو کہتا ہے (باب ۱۱) \* جو کردار بیش کے جار ہے بیں اور ان کے ماسحة ایک فطر سری کے وار سے بیں اور ان کے ماسحة ایک فطر سری میں تو ہم اصابی کے ذریعیہ شاعری اپنے اندر انہیں جیے جذبات بیدا کرتے تو تکیق زیادہ تی تھین انگر ہوجائے گی ۔ البنا میں کو دورت میں وہ اپنی شخصا ہے۔ دومری صورت میں وہ اپنے نفس انسان کی بھی کر دار کے سانچ میں ڈھل جائے کی قدرت رکھا ہے۔ دومری صورت میں وہ اپنے نفس انسان کی بھی کر دار کے سانچ میں فرطن جائے گورت کہتا ہے۔ دومری صورت میں وہ اپنے نفس انسان کی بھی کر دار کے سانچ میں جو شخص جائے گورت کی تا ہوئے گورت کہتا ہے۔ دومری صورت میں وہ اپنے نفس

قدیم وجدیدزمان بین اس کی مثالیس ملتی ہیں کہ شعرارے خودکو الہام ربانی یااس قسم کے کسی فیرفطری محرک کے زیراٹر بتایا ہے۔ غالب اور اقبال کی مثالیس فورا و بن میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جن بڑے فنکاروں کے بارے ہیں ہمیں بالیقین معلوم ہے کہ وہ سادی عربا عرکے کسی حققے میں مجنون یا مخبوط تھے۔ محد حین آزاد، میرتفتی میر، مرزار سوا، ان کے واقعات وحالات ہے م واقعت ہیں جیس کول مین نے اپن کاب محد حین آزاد، میرتفتی میر، مرزار سوا، ان کے واقعات وحالات ہے م واقعت ہیں جیس کول مین نے اپن کاب (Absormal Psychology & Modern Life) مغربی مغربی مفرین اور فریکاروں مثلاً روسو، موتسار سے (Mozart) شومان، سوین بار، شویاں (chopin) جان اسٹورٹ مل ، دا ہے، تاسو، سیوکل بٹلر وغیرہ کا ذکر کیا

ہے جوکی نہ کی جبت میں واضع طور پرغیرزاد مل سمتے۔ اگرچے جدید نفسیات کے مطابق نابغہ (Genius) اور جون
میں کوئی واضح تعلق بنہیں ہے لیکن اس میں جم کوئی بہر بنہیں کہ خود تخلیقی عمل ایک طرح کی غیر نار مل کارگذاری
ہے۔ دومری طرت یہ بعی ضیح ہے کہ بعض بڑے ادر یوں نے فارجی طور پر وہ کیفیات یا ماحول اپنے او پر طادی کرنے
کی کوشش کی ہے جوان کے موضوع ہے ہم آ ہنگ ہوتا کہ تخلیق میں زیادہ ذور آ جا ہے۔ بوری پٹریز کے بارے میں
مشہور طربی نگار اور اس کے ہم عصرار سٹو فینیز (Anst oph ane) نے اپنے ایک ڈراھ میں دکھایا ہے کہ بوری پٹریز اپنے لئے نور بھی چیتھڑے بہن لیتا ہے! ظاہر ہے کہ یوس کا ایک میں ایک طائب
اپنے لئگر نے اور مغلوک الحال ، میرو کا بیان کسنے کے پہلے تور بھی چیتھڑے بہن لیتا ہے! ظاہر ہے کہ یوس ایک شائب
کرداروں کی طرح منہ بنا بناکر ان کے ڈائیلگ آ ہئے نے کہ سامنے بوتا سختا۔ فیرانیس کے بارے میں یہ روایت خلط ہی
کہ وہ مرشی پڑھنے کی مشق کرئے کے آئیڈ سامنے دکھ لیتے سختے لیکن اس کے چیجے بھی ایک اصولی حقیقت
توموجود ہے ہے بہندا افلاطون کے اس نظر ہے کو کہ کہ شغوار خود ہی منہیں سمجھ پاتے کہ انہوں سے کیا لکھا ہے، ارسطو
ایک مشبت اور نظر باتی جیشیت سے سود منرشکل دے دیتا ہے۔

جہاں پرسوال البام ربانی کا ہے، ارسطواس کا منگر نہیں، لیکن ہم احساسی کا نظریہ بیش کر کے دہ اسے ایک نفسیاتی بنیاد عطاکر تا ہے۔ نابغہ غیر ناد ل ذہن کا مالک ہوتا ہے اور جب ایسا ذہن اپنے او پر کسی مندید جذبے کو طاری کرنے تو یہ بعیداز قیاس نہیں کہ اس میں جنون کی کیفیت پریدا ہوجا ہے۔ ارسطون نظریے کو بالکل درست تسلیم کے بغیر بھی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ تخلیقی عمل کے ان گوشوں کی طرف اثارہ کرکے ارسطوت افلا طون کی تردید کے سامان صور دفراہم کے بنو دیونان قدیم میں یہ خیال موجود متاکہ شاع اگر چے ملہم من اللہ ہوتا ہے دانشوار تلامیندار تمن میکن اس کی شاعوانہ قوت کم وہیش متنقل ہوئی ہے، آئی جائی منہیں دہتی۔ ارسطواس قوت کو ایک طرح کی اعصابی صورت و حال (Nervous Condition) تسلیم کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ قدیم عرب میں شاعر کے معنی کا ہن (یعنی غیب دان) ہمی سے یہ نیتج افذ کیا جاسکتا ہے کہ مشرق وسلی کی تبذیب میں بھی شاعر کی صلاحیتیں فوق العادت جمجمی جاتی سمتیں.

افلاطون کے دومرے اہم اعتراض کے بارے میں اجو دراصل ایک غیرا دبی اعتراض ہے )ارسلوت دوطرح سے کلام کیا ہے۔ بعنی افلاطون کا یہ قول کہ المیہ میں واقعات کواس طرح دکھایا جاتا ہے کہ اکثر حق کی شکست اور باطل کی نتے ہوتی ہے، ارسلوکی نظر میں بہت اہمیت بنہیں رکھتا۔ وہ ہدایت نامے میں وضاحت کرتا ہے کہ "کسی نیک انسان کو خوش عالی سے برحال ہوتے نہ دکھایا جائے کیوں کہ یہ منظر ہم پرصرف مشاق گزرتا ہے۔ یکی نبز انقیاس کسی ضبیت آدمی کو برحالی سے خوش حال ہوتے دکھانا ہمی درست مدہوگا ا

(باب،١١) ارسطوا خلاقی سنفور كومطمئن كريد اليكن المياتى احباس كوبس بشت وال دين كا قائل منهي هـ یعیٰ کوئی ایس المیدتصور بیش کرناجس میں کسی برے آدمی کوزوال یا ابتلایس گرفتار دکھایا جائے، ہمارے ا فلاقی سٹور کوتو مطمئن کرسکتا ہے سکن اس سے المیاتی تقاضات بورا ہو گا۔ افلاطون اخلاقی تقاصوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیتاہے کروہ فنکاران اظہار کی صرور توں کو نظر انداز کرجاتا ہے۔ ارسطواس گنتی کوسلمجانے کے لیے الیاتی عیب کا نظریہ و عن کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی دکھا تاہے کہ یونانی اساطیر میں ایسے مہت سے وا تعات موجود میں جو سیخ المیالی لطف کے حامل میں۔ وہ کہتا ہے (بابس ۱۱) آن دنوں بہرین الیے دو می جار گرانوں کے وا تعات پر لکھے جاتے ہیں... ان سب نے یا توخود کوئی مبہت بڑا دکھ اسطایا سخایا کی ادریرایی بی آفت توڑی سی فن کی تکنیک اور احول کے اعتبارے کامل ہوئے کے ہے المیہ کواس ساخت کا ہونا چا ہے ؛ ثابت یہ مواک دیوتا وال کے تمام اساطیر تمام و کمال الیے کے لیے مناسب نہیں ہیں ۔ اور منہی برالميه وكارول يد بس يورى كوئى اسطور استاكراس برالميد لكيد ديام مكن مع افلاطون كے زمائے ميں ایسا ہونا ہور جیسا مود اسطوے اس عبارت کے پہلے مکھاہے کہ" مٹروع مٹروع میں توشوارجی قسم کا اضابنہ چاہتے ابیان کردیتے ستے ؛ ) علاوہ بریں ، مرد جہ اسا طیریس ستوڈی بہت تبدیلی کردینا غیرمناسب سبی نہیں بے۔ دہ کہتاہے (بابس ۱۱۳ کوئی صروری منہیں کہ شاع مروجہ اساطیر کے قائب کو دریم بریم می کردا ہے .... یکن شاعر كوايى قوت ايجاد كامظامره مجرممى كزاجا مي اورواياتى موادكوجاك وسى سداستعمال كرناجامية ارسطوسے یہ بات یوں ہی مہیں لکے دی ہے بلکہ یونان کے بنول عظیم ترین المیہ دیگاروں کاعمل بالكل اس كے مطابق ہے۔ این این افتاد طبع كے مطابق ایس كلس، سافكلیزا ور يوري پڈیزے ديوتاؤں كو نسبتا کم یازیادہ ہم دردی کے ساست بیش کیاہے لیکن کسی سے بھی، حتیٰ کہ یوری پڈیزے بھی، جوروایت مذہبی اصولوں سے خاصا برگشتہ ستا اورجس سے اپنے ڈراموں میں دیو تاؤں کواجق ، عندی اور سنگ دل بھی د کھایا ہے، کبھی ایسانہیں کیاکہ اس کے کسی المیے کے ذریعیم وجہ عقائد پر کوئی براہ راست عزب پڑے۔ فلے لاکاٹ (Philip Vellacott) نے دکھایا ہے کہ بوری پڈریزا پنے المیوں میں سیاسی حالات، پر را مے زنی یا ان کی تعبیری غرض سے دایو تاؤں اور اساطیر کو اس طرح پیش کرتا سخاکہ ڈرامائی تفریح اور ذاتی اظہار خیال دونوں مقصد بورے موجاتے ستے۔ مثال کے طور میراس کے المی" ارسٹیز" (Orestes) میں مرکزی کردار اپنے جون کے باعث یونان کی پوری جنگ باز آبادی اور خاص کراتبخرے جنگ بازول کی علامت ہے اور ڈرامے کا موعنوع یہ ہے کہ یہ جنون لاعلاج اورمتعدى ہے" آرسٹیز" میں بوری پٹریزے اپولوكواس سنج سے دكھاياہے كراگرچيكولى بات خلاف ادب منہیں ہے مین شاف معلوم موجاتا ہے کہ الولو کے خیالات ڈرامے کے اصل موصوع (جو مذکور ہوا) سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔اسی طرح اس کے ڈراھے اس میں آئی ٹی جنیا "(Iphigenia in Aulis) بی نوجوان آئی ٹی جنیا کو کوار بن کی دیوی آرٹے مس (Artemis) برقربان چڑھایا جانا ہوتا ہے کہ یونائی جنگی جہاز آگے بڑھ سکیں۔ یوری بٹرین عاف ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کو خد جنگ کے وجوہ سے اتفاق ہے اور خداس بات سے کہ ایک ہے گناہ دوشیزہ کی اس طرح جان کی جائے۔ یکن وہ آرٹے مس کے خلاف براہ راست کچھ نہیں کہتا یہ سماجی دباؤک انتیج ہی سمی کہ شعرار مذمبی احساس کو سٹیس بہنچا ہے سے گریز کرتے سے سکن افلاطون کا یول کہ تمام المید نگاروں سے عقائد کی بیخ کمن کی ہے اور دبیتاؤں کی عظمت بوگوں کے دبوں سے اسمالے بیں وہ معاون ہوئے ہیں، ارسطو کے ہم عصر ڈراھ کی دوشن میں سوفیصدی درست نہیں ہے۔ یکن اگر درست ہوتا معاون ہوئے ہیں، ارسطو کے ہم عصر ڈراھ کی دوشن میں سوفیصدی درست نہیں ہے۔ یکن اگر درست ہوتا معنی فتح کے مناظر کی تصویر کئی کے لیے معاون ہوئے ہیں، ارسطو کے ڈراھے میں اچھ آدمی کی شکست اور باطل کی فتح یا عارضی فتح کے مناظر کی تصویر کئی کے لیے معنی قوارسطو سے ڈراھے میں اچھ آدمی کی شکست اور باطل کی فتح یا عارضی فتح کے مناظر کی تصویر کئی کے لیے ایک اہم نظر این جواز بھی جیش کیا ہے۔ اس کو وہ المیاتی عیب کا نام ویتا ہے۔ (باب ۱۲)

عیب بینی (Hamartia) اصطلاح پر عرصهٔ دراز سے بحث ہوتی دہی ہے۔ ارسطواس کی تعربیت اور در دمندی کے جذبات کو بردار کرتے ہیں بیکن کرتا ہے جو نوف اور در دمندی کے جذبات کو بردار کرتے ہیں بیکن بیساکہ اوپر ندکور مواد اگر سے اعمال کو پیش کرتا ہے جو نوف اور در دمندی کے جذبات کو بردار کرتے ہیں بیک بیساکہ اوپر ندکور مواد اگر کمی بڑے آدمی کے بیساکہ اوپر ندکور مواد اگر کمی بڑے آدمی کے بین بین ہیں توان سے بیمی وہ مقصد پورانہ ہوگا۔ اس کے بعدوہ کہتا ہے : "اب ان انتہائی صورت واللت کے بین بین ایک شکل نے رہی ہے۔ یعنی کوئی ایساشخص جو ممتاز طور پر صالح اور منصف مزاج تو مذبولین اس کی میب کاسر چشہ کوئی بدی یا فسق و فیور نہیں بلکہ کوئی غلطی یا کمزوری ہو۔ ایس شخص کو بہت نامود اور نوٹ صال مونا جا ہے ۔"

ہے۔ یپنی (Hamartia) کا ترجہ (Flaw) سے زیادہ (Fault) قصوریا خطا) بہتر ہوگا۔ بہت سے پوتا نیول کی طرح اسطوبی انسانوں کی بنیادی بنوبی کا قائل بھا۔ دہ سعاطی طرح یہ تو ہنیں کہتا بھا کہ علم اور خوبی ایک ہی چیز ہیں جو جتنابا علم ہوگا اتنابی خوب بھی ہوگا ، لیکن اس کا یہ تصور صرور متاکہ انسانوں میں فاق اور اصلی عیب الذی منہیں۔ یہ مزود ہے کہ وہ عامة الناس کے ایک قابل ذکر حصتے کو بست درجہ کا اور غلامی کے لائق سمجھتا ہتا۔ (یہ دا سے اس میں اور افلا طون میں مشترک ہتی۔) فاتی اور اصلی عیب کا نظریہ در اصل اذمنہ وسطی دغیرہ کے مفکرین کو اس میں اور افلا طون میں مشترک ہتی۔) فاتی اور اصلی عیب کا نظریہ در اصل اذمنہ وسطی دغیرہ کے مفکرین کو اس میں ہندہ تا ہم اس میں انہیں گناہ اصلی (Original Sin) کا سی تصور ملیا تھا۔ لبذا انہوں نے اسے ارسطو کے بہاں بھی ڈھونڈ نکالا اور نہ اوپر کے اقتباس سے ظاہر ہے کہ ارسطوم عشن کسی اتفاقی تصور یا غلطی کی بنا پر المیاتی ہیروکی تعلیب حال خوت صور یا غلطی کی بنا پر المیاتی ہیروکی تعلیب حال خوت صالی کی طون ہوتی ہے۔

الميانى عيب بربحث كرت وقت يه بات المحوظ دكهنا جابي كد قديم يونان مين علمى كاتصور بالكل وبى نبيس سخا جوم بوگول كاج - يونانى سماج يس علطى كامر چشم عوما غلط نيصله دين ايك تعقلاتى مركرمى كى ناكامى اسمجاجاتا سمقا، جبكه بعدى تهذيبين غلطى كاسرچشمد، غلط محوامشات وغيره تصوركرتي بي-اى ڈی بس نے اپنے باپ کو قتل کر کے این مال سے بیاہ اس لیے نہیں کیاکہ وہ نفس پرست سخا بلک اس وجہ سے كهاس سے لاعلى كى بنا پرايك غلطى كى \_ ارسيٹرے اين مال كواس سے جيس قتل كياكه وہ حون بهاسے كا شائق متحا بلکه اس وجرسے که وہ اپنے باب کا بدار اینا برحق سمجمنا ستحابیکن یہ اس کی غلطی متی کہ اس سے ایک ا سے ناحق کوحت سمجھا جو ناحق منہیں مجمی سمقا۔ ہمالی ٹس (Hippolytus) بین سوتیلی مال کے اظہارِ عشق کومسترد كرك ناعا تبت انديشي كامرتكب مواسخا ورند وه حق برسخا سقراط كي طرح ارسطومهي غلطي كاسرچتر لاعلى قرارد تیاہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر انجام ومقاصدے لاعلمی ہوتواس کے نیتے میں اخلاقی گراوٹ بیدا موجان ہے۔ یہ سبی ہے کہ بعض لاعلمی (مثلاً نے میں مربوشی) خود فائل کی پیداکردہ موت ہے۔ یہ بات یاد ر کھنے کی ہے کہ ارسطولے المیاتی عیب کی بجث کردار منہیں بلکہ بلاث کے تحت رکھی ہے، یعن وہ یہ ثابت كرنا چا ہتا بكر درد مندى اورخوف كے جذبات كو الجارك كے يے وہ دا تعات مناسب ہيں جن ميں المیانی تا ترجی موجود ہواور ہمارے اخلاقی معتقدات کو بھی مفیس ندیکے اور واقعات میں علت اور معلول کا تعلق مجى مور ليوكس سے بڑى خوبى سے داضح كياہے كدايسے تقاضوں كو يوراكرسے كے ليے اسس سے زیادہ منطقی حل اودکوئی منر متفاکہ المیاتی میروایک منایاں فرو ہوئیکن غلط فہمی یا لاعلمی میں اس سے کچھ ایسے فيصله مرزد م وجايش جواس كى تيابى كا باعث مول-

یہ بات میچ ہے کہ المیاتی عیب کا صدوث تمام یونانی المے میں بھی نہیں دکھایا جاسکا۔ بعد کے اکٹرالیے توحقیقاً اس سے متنیٰ قراددئے جاسکتے ہیں بیکن جیسا کے میں سپلے کہ چکا موں ، ارسطوکے تمام نظریات کو بالکلیہ ورست نہ سم مناچا ہے بلکہ یہ دیکھنا چا ہے کہ مزودی ترمیمات کے بعدان نظریات کو کمتیٰ کڑت اور وسوت سے کہاں کہاں منظبی کیا جا سکتا ہے۔

ایسامیوس ہوتا ہے کہ خودارسلوکواحساس متناکہ المیاتی عیب کا نظریہ اتنا آ کا تی نہیں ہے کہ سکے ذریعہ المید کی پوری توجیہ اور افلاطون کے اعراض کا مکمل جواب ہو سکے۔ لہٰذا اس نے مسلے کا ایک نفسیاتی طل بھی تکالا۔ اس نے کہا کہ المیہ ایسے عمل کی نمائندگی ہے جس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن نفسیاتی طل بھی تکالا۔ اس نے کہا کہ المیہ ایسے عمل کی نمائندگی ہے جس میں المیہ واقعات ہوتے ہیں جو حوف اور درومندی کے جذبات متحرک ہوتے ہیں جا باب ہی اور المیہ کہ کا وانا میں موادوی سطف ہے جو خوف اور درومندی کے مناظری نمائندگی سے ہمیا ہوتا ہوں والمار مرح کہ حادثات وواقعات کو بھی اس وصف سے پیوست ہونا چاہیے ؛ (باب م) ایسکن اگر شرخ ف اور درومندی ہی بیرا کرنا متصود ہوتوافلا طون کا اعتران مجر موجود ہوجا تا ہے ، طی الحقوص اس بس منظرین کی قدیم یونان میں درومندی کوئی خاص الحجی کا اعتران مجر موجود ہوجا تا ہے ، طی الحقوص اس بس منظرین کی قدیم یونان میں درومندی کوئی خاص الحجی صوت مند اور درون وی میا جی دوستوں سے نفرت کرنا ایک صوت مند اور درون وی میا جی دوستوں سے نفرت کرنا ایک صوت مند اور درون وی میا جی دوستوں ہوں کوئی آجی بات نہیں معلوم ہوتی ۔ ایسطواس شکل کوئل کوئی جن کا ذوال از ماست کہ برما سے کا مصداق ہوں کوئی آجی بات نہیں معلوم ہوتی ۔ ایسطواس شکل کوئل کے کے لیے (Kalharsis) یعنی تنقیہ (یا اخراج ) کا نظر یہ وفئے کرتا ہے ۔ تنقیہ کا یہ عل ایک طرح سے اس لطف کی جواز مہیا کرتا ہے جوارسطوے خیال میں المیاتی منظر کو دیکہ کرخوف اور درد مندی کے احساسات کے بیوار میں حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔

تنقیہ کا تصور ارسطونی نظام فکر میں کم سے کم دو پہلور کھتا ہے۔ اوّل تو یہ کہ اگرچہ درد مندی ہموی طور پر کوئی مہت عدہ چیز نہیں ہے سیکن یہ ایک انسانی صفت ہے ادر اس کو محسوس کرنا، جبکہ ماہم ساتھ خوف کا جذبہ مبی ہو، ہمیں انسانی صورت وال سے مطلع کرتا ہے. دومری بات یہ کہ جب یہ جذبات پوری طرح بر انگیزۃ ہوجائے ہیں توظا ہر ہے کہ میران کا اخراج صروری ہوجا تاہے۔ صروری ہوجا سے سے مراد یہ ہے کہ ان جذبات ہیں اتار اسی وقت آکے گاجب یہ اپنے پورے شاب پر مول ۔ یعنی پہلے میجان مجرا آلد یہ اتار گویا اخراج لین منعتبہ کی صورت ہوگی۔ اس کا نیتج یہ ہوگا کہ جس طرح جدید اہر ین جنسیات سے جنسی موک کوعف و تناسل کے ڈھیلا پڑے کے لیے بے چینی (Urge to detumescence) سے تجر کیا ہے۔ ای طرح خوف اور دور مندی کے جذبات کے آسودہ ہوئے کی صورت یہ ہے کہ پہلے ان میں ہیجان پڑے ، بیمروہ سرد پڑیں۔ اور دور مندی کے جذبات کے آسودہ ہوئے کی صورت یہ ہے کہ پہلے ان میں ہیجان پڑے ، بیمروہ سرد پڑیں۔ اور دور مندی کے جذبات کے آسودہ ہوئے کی صورت یہ ہے کہ پہلے ان میں ہیجان پڑے ، بیمروہ سرد پڑیں۔

ین ان کا فاتم ہوجائے۔ اس سے یہ بیتجہ دکالا جاسکا ہے کہ ایٹج کے ذریعہ ان جذبات کے برانگفتہ ہونے کے بعد ناظرین علی و نیا میں ان کروری پر اگرے والے جذبات سے معنوظ دہیں گے۔ لائل ٹرنگ (Lione) بعد ناظرین علی و نیا میں ان کروری پر اگرے والے جذبات سے معنوظ دہیں گے۔ لائل ٹرنگ (Trilling) و ارسطوکے درمیان اس نقط پر مماثلت ڈھونڈی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارسطوئی نظریے کی روسے دکھ کے ذریعہ ایک محدود لطعن انگرزیمت کا تصور پر مجاہوتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ارسطوئی نظریے کی روسے دکھ کے ذریعہ ایک مختلیہ کے دریعہ انگرزیمت کا تصور پر مجاہوتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر چہ ہمیں کہی یہ مسوس ہوتا ہے کہ تعقیہ کے ذریعہ لطعن کا نظریہ درائس خوبھورت ذبان کے ذریعہ خوف کو بریداد کرنے (مذکہ اس کا اخراج کرنے) کی کیفیت کو ڈھکے چیچے الفاظ میں بیش کرتا ہے میکن وہ مزید کہتا ہے کہ المیکا ایک نظریہ بہرحال اور بھی ہوسکا ہے کہ المیہ علات بالمثل کے طور پر تنکیعت بہنچا کر ہم کو اس شدید تر تنکلیعت سے معون کرتا ہے جو ذندگی ہم لوگوں پر مسلط کرتی ہے۔ ٹرنگ کا خیال ہے کہ المیہ کا یہ تصور بہت منفی ہے اور اس علی قوت اور مالگیت کا احمال مہرت کم کردیتا ہے جو المیہ ہمیں درائس عطا کرتا ہے۔

ر رناك كا متذكره بالاخيال برى حد تك درست بي سيكن في الحال بم كوارسطوني نظريه اوراس ك افلاطونی پس منظرے بحث ہے کیوں کہ ٹرنگ اوردوسرے جدید نقاد تو المید کی ڈھائی ہزار برس کی تاریخ اور ارسطو کے افکارے روش نے نئے افکار کے تناظریں بات کرتے ہیں، جبکہ ارسطو کے رامنے مرت چند بی نموسے اور مخصوص سماجی اور سیاسی حالات منتے جن بیں وہ امیر متنا۔ ارسطوکو تو اینے زمانے اور ماحول کے پس منظریں المیہ (اور اس طرح تمام نٹاعری) کی وقعت اور قدر وقیت کوستی کم ناستھا۔ اس کے بیے سی سناب متفاكه اس ماحول اورعبديس مقبول نظريات كى روشى من ابيف تصوّرات اوراستدلال كوقائم كرا اسكا مقصد کسی کو، چیرجائے کہ افلاطون کو مناظرہ یا استدلال کے ذریعہ بند کردینا نہیں متنا بلکہ ایسے نظریات کی تعمیر اس کا مقصد ستاجو خود اپن جگ پرمین موں مین اس کے ماحول اور مذاق فکر میں کھے بی سی بنائے جب وہ شاعری کو تاریخ کے مقابلے میں صبیح تراور زیادہ فلسفیانہ بتا تاسم تو وہ اس کا الزام مورخوں اور تاریخ دیگارول پرنہیں رکھتا بلکہ خود اصلا تاریخ کے علم میں ایک فلسفیانہ کمی کی طرف اثارہ کرتا ہے یاک طرح جب وہ المیانی عیب یا المیہ ہروکے قصور کے حوالے سے خوف اور دردمندی کے جدیات کی برائیختیگی اور ان کے اخراج کی بات کرتاہے تو وہ ایک نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بروکس (Brookes) اورومزٹ (Wimsatt) سے این کتاب (Literary Criticism) میں بڑی عدد باست کہی ہے کہ ایک طرف تو ارسطون شاعرى كے ذريعه نقل كو ايك آزاد اور تقريباً خود مخارحيثيت دے كمراسے افلاطوني نقل سے برتر دکھایا یعی اس سے میست، ادتقار، سمت اور آدرش کی ایک ما بعد الطبیعات تعمیر کی۔ دومری طرف اس سے ایک افلاق نظام کی طرف سبی اشارہ کیا کہ المیاتی فقور در مہل کمی فطری عیب کا نیتجہ نہیں بلکہ یہ لاعلی کی بنا پرظط
انتخاب کی وجہ سے المیہ کی طرف ہے جاتا ہے۔ یہی اس تنقیہ کی بنیاد ہے جوالمیہ کا اصل تفاعل ہے ارسلونے
ایمی کتاب افلاقیات میں یہ بات صاف کردی ہے کہ اگر عم ہے دیکن عمل بے سوچ سمجھے کیا گیا ہے تو یہ بنیاد کی عب بنیادی عیب یہ ہے کہ انسان جان بوج و کر غلط کام کرے۔ جان بوج و کر غلط کام المیاتی ابعاد نہیں میں اور ان کا اخراج یعنی تنقیہ رکھتا اور اس کے فدیعہ خوف اور ورون دی جذبات نہ برانی گھند ہوتے ہیں اور ان کا اخراج یعنی تنقیہ ہوتا ہے۔

ارسلوکا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نظریے کے ذریعہ دو ایک طرف تو معاصر فکری رجانات کی تشفی کرتا ہے تو دو مری طرف مستقبل کے لیے غور وفکر کی نئی راہیں سبی کھوتیا ہے ۔ چنا بخیراس کی ان اصطلاحات نے المیانی عمل کے سلسے میں کئی اور خیالات کے ارتقامیں مدددی ۔ مثلاً اس نی ۔ اے ۔ رجرڈس اپن کی اجابہ ادبی تنعید کے اصول " میں کہتا ہے ، یہ در دمندی ' یعنی کسی شے سے نزدیک ہوئے کا جذبہ اور نووف ، یعنی کسی شے سے بیجے ہفتے کا جذبہ ، یہ دونوں المیہ میں ایسا تطابق حاصل کرتے ہیں جیسا انہیں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اور سے بیجے ہفتے کا جذب ، یہ دونوں المیہ میں ایسا تطابق حاصل کرتے ہیں جیسا انہیں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اور کون جا نتا ہے کہ ان کے سامتھ سامتھ اور کون سے دو مرے جذبات کے گروہ مجی ، جو اس میں متنائر ہیں جنائر اس اس کے ذریعہ ہم المیہ کو بیچائے تا ہیں ، چا ہے ارسلو ہی منہ م مقصود کیا ہویا نہ کیا ہو ۔ سبی دراصل اس جذبہ فرصت ، تمنی اور پرشانی کے عالم میس سے ایساکوئی منہ م مقصود کیا ہویا نہ کیا ہو ۔ سبی دراصل اس جذبہ فرصت ، تمنی اور پرشانی کے عالم میس استراحت ، توازن اور ممانیت کے احماس کی تو جہہ ہے جو المیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے کیوں کہ ان جذبات استراحت ، توازن اور ممانیت کے احماس کی تو جہہ ہے جو المیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے کیوں کہ ان جذبات کو ایک بار بیدار کرے سپر انہیں دبائے بغیر ساکت کرنا کی اور طرح ممکن نہیں ہے ؛

رچروس این نظریے کی تصدیق کے لیے ارسطوک اسل مقصود کا سہارا نہیں ایتا اسکن حقیقت یہ ہے کہ رچروس نے جوکی کہا ہے وہ ارسطوک نظریہ تعقید سے برا کہ بوسکتا ہے۔ رچروس ہے چل کرکہتا ہے کہ در دمندی اور خوف جس مغہوم میں متفاوشیں اس مغہوم میں دردمندی اور ڈراؤنا پن متفاوشہیں ہیں۔ یہی بات ارسطوے یوں کہی ہے۔ (باب ۱۲) وہ اوگ جو سینری کو عن اس لیے استعمال کرتے ہیں کہاں کے ذرایعہ خوف نہیں بلک ڈراؤنا پن بریدا ہو، درائس المیے کے مقصد سے نا واقعت ہیں ۔ اس طرح باب ۱۳ میں وہ طبیقوں پرسٹا ق گذرے والے منظر اور سیح معن میں خوف آگیں منظر میں ہی امتیاز کرتا ہے۔ اس نظر سے یہ وف مقاد میں شاید سے زیادہ عمومی، اسے نیادہ کلیت جول اور مرح بری کومنظم کرنے والا جذبہ ہے ۔ آگے چل کر دہ یہ خیال پیش کرتا ہے کہ سے نیادہ کلیت جول اور مرح بریکومنظم کرنے والا جذبہ ہے ۔ آگے چل کر دہ یہ خیال پیش کرتا ہے کہ سے نیادہ کلیت جول اور مرح بریکومنظم کرنے والا جذبہ ہے ۔ آگے چل کر دہ یہ خیال پیش کرتا ہے کہ

زیادہ ترالیے محن نام نہاد الیے ہیں اورافسل الیے دوہی چاد ہیں۔ اس کی بقید بحث سے قطع تظر کرتے ہوے ہیں اس بنیادی نکے کی طوف انزادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ارسطوئی المیہ جو خوف اور دند مندی کے جذبات کا تنقید کرتا ہے، اسی تنقید کی قوت کی بنا پر ان مخلف اور متنوع جذبات کو بھی عومی اور منظم ڈھنگ سے تبول اور بیش کرسکتا ہے جوالیہ کے ذریعہ برانگینت ہوتے ہیں۔

يرسوال اكثر التفاعي ارسطوكي اصطلاح كتيمارسس (Katharsis) كا اصل مغيرم كيام واوراس ے ذریعہ المیہ کو کون سی مخصوص خوبی حاصل ہو تی ہے ؟ موجودہ مفکرین اور شارحین کی رائے یہ ہے کو کیتھارس دراصل ایک طی اصطلاح ہے اور چوں کم ارسطو خود ایک طبیب متعا ، اس سے یہ قرین قیاس ہے کہ اس کے ذہن میں اس مفظ کا طبی مفہوم بھی رہا ہو گا۔اس طرح کیتھارسس کے لیے تنفیہ میسے ترجہ ہو گا اوراسس کا مخصوص عمل اس صحت مندصورت حال كابريداكرنا بوكا جوفاسد مادے كے اخراج كے بعدجهم بيس رونما ہونی ہے۔اس خیال کو سامنے رکھا جاسے تو بقول یوکس ہم بر کہہ سکتے ہیں مالمیہ نامناسب یا عزورت سے زیادہ جذبات کا خراج کرکے قادی یا ناظر کی تطهیر کرتاہے " ووسری طرحت بیسجی کہدسکتے ہیں کہ المیہ کے ذوابع ہم خوت اور دردمندی کے بذبات سے اس قدراوراس کرت سے دوجار ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ جذبات (جوایک طرح کی کمزوری ہی ہیں) مردا ورسخت پر جاتے ہیں اوراس طرح حقیقی زندگی ہیں ہیں اس کمزوری کے نقصات سہیں محکمتنا بڑتے۔ بعض قدیم مفکرین کا یہی خیال متفاداس کو یوں مجی بیان کیا گیا ہے کہ المیے کی حدود پیں خومت اور در دمندی کے جذبات کو برست کرہم ایک طرح کی مصنبوطی حاصل کرتے ہیں اور على زندگى يس جب ايے مواقع آتے ہيں جہاں ان كى صرورت برائى ہے توہم ان جذبات كاشكاد آمانى سے نہیں ہوتے اورایی جگ پرقائم رہتے ہیں۔میں میلے کہرچکا ہوں کہ اونانی متبذیب میں ورومندی اور ترحم ہرحال میں اچھے جذبات منہیں کے جا سکے بحقے اور دیٹن سے نفرت کرنا ایک محبوب اور مناسب رویہ تھا۔اس صورت حال کی روشیٰ ہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ خوف اور دردمندی کے جبلی رجحانات کو کم کرنامجی ایک طرح کی دورکار اور دیریا (Katharsis) بی مونی - استفار موی صدی تک یہی خیال عام تھا۔ سین یہ بات مجمی قابلِ الحاظ ہے كد يودى يديزكے اليے كى حد تك ديمن سے نفرت اوردرد مندى كى عام كى كوى الجي جيز نہیں ہے۔ اپنے آخری پحپیں برموں میں اس سے جوالیے لکھے ہیں ایعیٰ اس زمانے ہیں جب اتینع مسلسل جنگوں اور برله وقصاص کے تصورات کے بریداکردہ جنگ وقتال سے بالکل نڈھال موجیکا تھا، ان میں بار بارجنگ بازی ، نفرت اور برے کے تصوّرات کی مخالفت کی گئے ہے اور اسکے ایسے میں کیتھارسس دوال اسطرح ہونی ہے کہ وہ قاری اور ناظر کو دردمندی اور قوت کے مجریات سے روشناس کر کے حقیقی زندگی یس جنگ بازی اور اس کے تنائج کے خلات رجمان کا حا مل بنائے کی کوشش کرتاہے دیکن بیمبی ورست ہے کہ یوری پڈیز کا یہ روید الی المینفز کے عام تصوّرات سے بالکل مخلف متھا۔ اس کے باعث اس کو اکٹرمون طعن و ملامت مبی بنایا گیا اور آخر کار اسے وطن چھوڑنا بھی پڑا۔

اہذا یوری پڑیز کے المیے میں تفتیہ کی ارسطونی صورت کا اپن میمیح شکل میں نہ دستیاب ہونا صوب یہ نابت کرتا ہے کہ ارسطوکا یہ نظریہ اس وقت کے مروجہ رجانات سے ہم آہنگ دیکن پوری طرح فیمی نہیں ہتا۔

ہمرحال خوت اور درد مندی کے رجانات کو کم کرنے کی کوشش اور کتیجار سس کی اس تشریح میں طبق منہوم کا عضر موجود ہے اگرچہ نمایاں نہیں ہے۔ اس کے برخلا من اس بات پرغور کرنا صوری ہے کہ قدیم یونان بلکہ تمام قدیم دنیا ہیں (اور ہمارے میہاں آج بھی) موسیق کے ذریعہ مرصن کا علاج کرسے کا تصور عام تھا۔ یعنی اطباء کا خیال سے کہ دیا ہوں موسیقی نیادہ تر کا خیال سے کہ دیا اس موسیقی نیادہ تر کا خیال سے کہ دار ترقی یا فقہ نہ سے جتنے آج کل ہیں۔ اس لیے ارسطوا لیے کے حوالے سے کا جہاں جہاں موسیقی کا ذرکر کرتا ہے وہاں انفاظ اور گیت کا تصور کا زمی ہے۔

اس معلومات کی دوشق میں یہ نیتجہ لامحالہ نکلتا ہے کہ ارسطو کے ہے المیہ کا ایک بڑا عنصر موسیقی ہمتھا اور موسیقی ایک طرح کی دواکا سم رکھتی ہمتی۔ بہذا خوف اور درد مرتری کے جذبات کا کمیتا اسس اس کے نزدیک صوت اس طرح شہیں ہوتا مخاکہ المیہ میں ان جذبات سے دوچار ہوئے کے باعث ہم انہیں برداشت کے نکی مزیر قوت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کی نوعیت یعنینا ایک فتم کی تنقیہ کی ہمتی۔ چاہے وہ تنقیہ مرام طبخ منہا اور کھتا ہو۔ یونان طب کی روسے انسان کا جم چار افلاط کا بحو عہ ہوتا ہے۔ (یہ چار افلاط مندوستان کے بینائی اطبار اب بھی شیام کرتے ہیں یعنی خون ، بلغم ، سودا اور صفرا۔) قدیم بونانی اطبار کا خیال یہ بھی سخاکہ سودا ہینی صفرات سیاہ کا تنقیہ سب سے مشکل کام ہے اور خوف و در دمندی دونوں ہی سودائی مزاج کی صفات ہیں۔ میرک کا تمنیہ سب سب مشکل کام ہے اور خوف و در دمندی دونوں ہی سودائی مزاج کی صفات ہیں۔ یوکس کا کہنا ہے کہ اگر ارسطو سے لوچھا جاتا تو شایدوہ یہ بھی کہہ دیتا کہ موسیقی اور المیائی ڈرا اور نول ہی قاری کے انظر کے افلاط ادبعہ کا توازن بدلنے یعنی سودا کو کم کرنے میس معاون ہوسکتے ہیں۔ لہذا یہ نتیجہ ناگر برہے کہ ارسطونی نظام فکریس کی تیس کہتھا کہ سب کی اس کے علم طب سے اصلاح نفس کی ہیں اور دونوں کا تعلق علم طب سے اصلاح نفس کی ہیں اور دونوں کی احتمار سے علم طب سے اصلاح نفس کی ہیں اور دونوں کی احتمار میں نفسیاتی علاج (Psychoaralysis) تعلی نفتی (Psychoaralysis) اور افلاقیات تین سری اور افلاطون کے اعتراض کا شانی جواب فرائم کم دیا۔

فروئڈے ارسطوی کتیارسس کا براہ راست استعال تونہیں کیالیکن اس کے تصورات پرارسطو

کے اٹرات ڈھونڈ نا مشکل منہیں، ٹرانگ کاذکریس پہلے ہی کرجکاہوں کہ اس سے اس موعنوع پرتنصیلی بحث
کی ہے۔ دو مری طرف رجرڈس امنہیں نظریات سے ایک ابعد الطبیعیاتی اور وجودیاتی (ontological) تسم
کا تصور بر آمدکر تاہے (جیسا کہ گذشۃ اقتباسات سے واضح ہوا ہوگا۔) اٹھارویں صدی کے ڈاکٹر جانن وغیسرہ
اس سے اصلاحی اور افلاقی نظریہ بھی خلق کرتے ہیں اور فرانسیسی مفکرین اس کو اپنے رنگ ہیں رنگ کر میخیال
وضع کرتے ہیں کہ کتبارسس کے ذرید خوت اور درومندی کی طرف ہمارے میلان ہیں تخفیف ہوجاتی ہے۔

اس طرح ارسلونے حقیقی فلسفیانہ عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے المیانی عمل کے تفاعل کا ایسابیان پیش کردیا ہے جس کے ذریعے مختلف مفکرین کو مختلف میکن بنیادی طور پرضیح تائج دکا سے کا موقع فراہم ہوسکا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ فینائی نظریۂ افلاط اربعہ اور تنقیہ کو مرا مرشعور اسمت شعور اور لاشور کے نقشے میں فٹ نہیں کیا جاسکا اور اہل فونان اگرجہ نواب اور تجیہر خواب میں دلجیہی رکھتے ہتے لیکن وہ لاشعور وغیرہ سے بے جرستے دیکن حب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ارسطونی نظریہ کتیمارس جم اور ذہن دونوں کو لیک دومرے پرعمل اور در عمل میں معروف فرض کرتا ہے تو بھروہاں سے شعور اور تحت شعور وغیرہ کی بیش بہت دور منہیں رہ جائیں۔

کتیدارسسکا مفہوم محض اصلاح ، فرض کرنے کے باعث محققین سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس کی بنا پر یہ فرض کرتے ہیں کہ المیہ ہمیں اخلاقی طور پر ہم انسان بنا تا ہے۔ یہ صرور ہے کہ نغیبا تی مضبوطی مل ہونا اور اضلاط فاسدہ سے نجات بانا یعینا آیک طرح کی ہم ری ہے اور اس معنی میں کتیعار سس میں تنتیہ یعینا آیک اظلاق کی یعنیا آیک اظلاق کی سے افزان عمل ہے۔ یہ کن اس کا مطلب یہ نہیں کہ المیہ کا مطابعہ ہمیں کی محصوص نظام اخلاق کی تو سے ہم ریعی نئیک تریا نیکو کار انسان بنادیتا ہے اور یہ تو ہم رگر نہیں کہ نیک تریا نیکو کار انسان بنادیتا ہے اور یہ تو ہم رگر نہیں کہ نیک تریا نیکو کار انسان کی تورین میں وہ ہوگی جوازمنہ وسطیٰ کے یور ہمیں متعین ہوئی یونائی نظریہ نوب و نا نوب ہمت سی چیزوں میں ہمارے نظریات سے مطابقت نہیں مکھتا اور جہاں رکھتا ہمی ہے وہاں بھی اس کا اظہار براہ راست مشری فن کے ذریع نہیں ہوا ہے۔ یعنی اونائی المیہ کا اخلاقی اشخال یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نیک تر بنانا چاہتا ہے۔ کمتیار سس کا ترجم محض اصلاح انہیں لوگوں نے بچویز کیا جو فن کو اظلاقیات کی لونڈی موس نظام اظلاق کے اعتبار سے اچھے آدمی بن جا کھنیا۔ مطلب یہ نہیں کہ المیہ کا طالعہ کر کے ہم کسی مخصوص نظام اظلاق کے اعتبار سے اچھے آدمی بن جا کھنیا۔ مطلب یہ نہیں کہ المیہ کا طالعہ کر کے ہم کسی مخصوص نظام اظلاق کے اعتبار سے اچھے آدمی بن جا کھنیا۔ مطلب یہ نہیں کہ المیہ کا جو تصور ہے وہ بیش تر اذمنہ وسطیٰ کے عیسائی نظریات سے اخوذ ہمارے جب میکی دوسے انسان اصلاً بڑا گناہ گار اور خراب ہوتا ہے۔ یؤد فروئڈ، جو یہودی سے الورجس نے جمون کی دوسے انسان اصلاً بڑا گناہ گار اور خراب ہوتا ہے۔ یؤد فروئڈ، جو یہودی سے الورج سے حن کی دوسے انسان اصلاً بڑا گناہ گار اور خراب ہوتا ہے۔ یؤد فروئڈ، جو یہودی سے الورون کے حدور کے میں کوروئٹ کے دوروئٹ ہوتھ کے دوروئٹ ہوتی کوروئٹ کے دوروئٹ ہوتھ کوروئٹ ہوتھ کی کھورٹ کیا کوروئٹ ہوتھ کوروئٹ ہوتھ کوروئٹ ہوتھ کی کوروئٹ ہوتھ کوروئٹ کی کوروئٹ کوروئٹ کوروئٹ کوروئٹ کوروئٹ کے کوروئٹ کو

مروج اخلاقی نظام کے خلاف کی طرح سے بغاوت کی ، آخر اسی نیتج پر پہنچاکہ انسان فطرتا رویل ہوتاہے۔ ظا ہرہے کہ بیونانی الیے کا مطالعہ رذیل انسان کو نٹر دیت منہیں بنا تا۔ کتیجارسس کو اصلاح کا مرا دون فرض کرنے سے مغربی معلمین سے بزعم خود ارسطو کی بیشت پناہی حاصل کر بی، بیکن ظاہرہے کہ ارسطوجس خوب اورنا خوب کے تصوّر سے ہی ہے خبر ستھا، المیے کے ذریعہ اس کی اصلاح وہ کس طرح متصور کرسکتا ستھا ہو یونانی تصورخوب پر بحبث کرتے ہو مے ور نرجیگر (Werner Jaeger) کہتا ہے کہ بیزنانی اور خاص کر افلاطونی تصورات کے اعتبارے نظم وصبط سب سے بڑی حوبی میں سقراط تو لاعلمی کوسب سے بڑی برائی بتاتا سخالیکن افلاطون اس سے ایکے جاکراس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہر چیزاس وقت خوب موجاتی ہے جب وه نظم جواس سے مخصوص ہے، یعنی اس کی کا کنائی حقیقت (Cosmos)س پرحاوی بوکراس میں متشكل موجاتي ہے۔جير كا خيال ہے كە يونانى "خوب"سے مرادمحض" اجيا" منبيں بلكه" عده "مجي ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ وہ روح خوب ہے جونبط (Self Gontrol) ورڈسپلن کی حامل مو کارل پار ناب محلا سماج اوراس کے وسمن " (The Open Society & its Enemies) کی جلداول کا مرنامہ افلاطون کے ایک اقتباس سے بنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈسپلن ، رہ نماکی ہربات کو بے چون وجِلا ما ننا اور اپنی رائے کی جگہ رہ نماکی رائے کومیمے سم بنا بہترین چیزیں ہیں۔ جیگرا فلا اون کی زبان میں کہتا ہے کہ انسانوں پرجو ہوس حاوی ہے وہ مال ومتاع کی کنرے کی ہوس نہیں بلکہ اقلید سی تناسب کی ہوس ہے، یعن ہر چیز اینے مناسب مقام پر ہو۔اس میں شبنہیں کہ شاعری میں تعلیمی اقدار ہوتے ہیں سیکن تعلیم دینا شاعر کا معقد منہیں۔ ارسطوے اس نکے کو سٹروع ہی میں صاف کردیا ہے (باب ۱) كم" مومرادر ايمي ذاكليز ( ايك فلسفى اورمعلم اخلاق ) ين بحرك علاوه كوئى قدرمشرك نبي ب. البذا بمومركوشاع اورايمي واكليزكو ما برطبيعيات كهنا درست، وگا؟ (ارسطوك زمائ بين طبيعيات اوزلسفه ایک ہی شے ستے ،ارسطوکی اس وضاحت کے بعداس بحث کی صرورت نہیں کہ المیہ کا کوئی اخلاقی یاتعلیی تفاعل سبی زوتا ہے یا منہیں - اس کی تفصیل باب ویس ملاحظہ جو۔

ارسطوک نظریے میں خوب اور نا خوب کی براہ راست تعلیم المیے کے ذریعہ ایک غیرصزوری چیز بے کیوں کہ ارسطواس سے مجی ترق کرکے خود المیے کوایک خوب شے بتا تا ہے۔ ظاہر ہے کرجب کوئی سٹے فی نفسہ خوب ہوگی تواس سے خوبی یا ناخوبی کی تعلیم حاصل کرنے کی پوری بحث ہی فیرصزوری ہوجائے گی ارسطوے نے مثال ذہانت سے کام لیتے ہوئے یونانی نظریۂ خوب کو پورے کا پورا المیہ پر منطبق کردیا ہے۔ میں اوپر دکھا چیکا ہوں کہ افلاطون کے خیال میں کوئی چیزاس وقت عدہ موگی جب

اس کا منصوص اور فطری نظم اس میں پوری طرح متشکل ہوگا۔اورجب اقلیدی تناسب کی تاش انسانی ذہن کی اصل حرکی قوت ہے تو ہر چیز جو متناسب ہوگی وہ نوب ہوگی۔ارسطو نے الیے کوایک ہمیت گروان کر العلوں کا مذہمیشے کے یہ بندکر دیا۔ اس نے الیے میں ہمیت یعنی (Structure) کی وہ تمام نوبیاں ثابت کردیں جو تناسب سے بہلا ہوتی ہیں۔اس کی شہرہ آفاق تعربیت (باب ۲) کہ المیہ ایسے عمل کی نمائندگی ہم جو سالم اور بذات خود مکمل ہو،اسی نظریت تناسب سے برآمہ ہوتی ہے جس کی دوسے افلاطون نظم وضیط کو جو سالم اور بذات خود مکمل ہو،اسی نظریت تناسب سے برآمہ ہوتی ہے جس کی دوسے افلاطون نظم وضیط کو در جو اس کی دوسری چیزوں کے بارے میں نظریات وضع کئے اور الیے کو ہرطرح اقلیدسی ہمیت کا حاصل بتایا۔ در جنوں دوسری چیزوں کے بارے میں نظریات وضع کئے اور الیے کو ہرطرح اقلیدسی ہمیت کا حاصل بتایا۔ باب ہمنم میں وہ پلاٹ کی مناسب ترتیب اور مخصوص عجم کا ذکر کر تنا ہے۔ باب ہم تمیں دوہ پلاٹ (جس کو وسالم عمل کو پیش کرے اور اس عمل کے مند اسے حصور میں اس طرح کا تعمیری دبط مونا چا ہیے کہ اگر کسی کی وجہ برل دی جائے یا اسے حذف کر دیا جائے توسارے کا سادا بدنظم یا در ہم برہم ہوجا ہے کہ واک کہ ایس کے بہتر تعربیت مکن نہیں ہوجا کے کا نامیاتی جو حقت نہیں ہوسے جہتر تعربیت مکن نہیں ہے۔ میں موجودگی ہے کوئی فرق نہ دکھان کہ دے مکمل ڈھائی کے کا نامیاتی جو حقت نہیں ہوسے جہتر تعربین مکن نہیں ہے۔

جب المير برخصوصاً اورشاعرى برعمو الم تحويى وه تعرفيت صادق آئ ہے جو يونائى فلاسف قائم كى مى توالىي يا شاعرى سے اخلاقى مېترى كے حصول يا عدم حصول كا سوال غير صرودى تو مورى جا تا ہے ، يكن ايك اود نكر بھى اس سے برآ مدم و تاہے كواگر دوح كى نوبى يہ ہے كہ وہ پورى طرح منظم اور شفنط موا ورا لميريس مجى يہى نوبى ہوتى ہوجا تا ہے كيوں كہ فطرت بيس تمام چيزيں بودى طرح منظم نہيں ہوتيں۔ ارسطو فطرت كى تعربيت يوں ميان كرتا ہے كہ جب كوئى چيز اپنے پورے ادتقار كو بيني جائى ہوتى ہے تو ممل ادتقار تاريخ بينى ہوتى ہوتا ہے ہوئے اس كى فطرت كي تبريك فار جي دنيا بيس ہر چيز اپنے مكمل ادتقار تاكس منہيں بيني ہے ، ارسطوكواس كا احساس مقا۔ اس كے برخلاف فن پارہ اپنى فائى چيئيت بيں پورى طرح ادتقار يا فقت ہوتا ہو اور خودا لميريمي (جيسا كداس سے باب ۲ ميں کہا ہے ) كى تبريليوں سے گذر كرا پئى فطرى مهيئت كو بيني چكا ہے اور خودا لميريمي (جيسا كداس سے باب ۲ ميں کہا ہے كہ افلا طونى عين ، ميئيت كے مقاطيم ميں شاعرانہ اور خودا لميريمي و جيش حيث ہو، يكن فطرت كى اختقار اور بے نظمى كے مقاطيم ميں فن پارہ اپنى ہوئى ہوئے و صورت اور نا ميانى كى بنا پر اعلى تر درجى كى چيز ہے۔ ادسطوے ناس خيال كا بادبار اظهار كيا ہے۔ وصورت اور نا ميانى آكائى كى بنا پر اعلى تر درجى كى چيز ہے۔ ادسطوے ناس خيال كا بادبار اظهار كيا ہے۔ (اگر چر ستمر يات اس سے بظا ہر فالى ہے۔) كہ جب خطرت كى چيز كونا مكمل چوڑ دي ہوڑ دي ہو قون اسے (اگر چر ستمر يات اس سے بظا ہر فالى ہے۔) كہ جب خطرت كى چيز كونا مكمل چوڑ دي ہوڑ دي ہوتون اس

تممل کرتاہے۔کولرج سے شایداسی خیال سے فائدہ اسٹھاکرکہا تھاکہ" شاعرکوفطرت کا نقال نہ ہونا چاہیئہ۔ اسے فطرت سے مستعارلینا چاہیے۔ اور وہ مجی اس چرح کرمستعار لینے کا ہی عمل قرص کو اواکردے ؟ شاعوانہ سچائی کا مرتبہ تادینی یا فلسفیانہ سچائی سے اس لیے او پچاہے۔

متحریات کا یختصرتعارت ان سیکروں مسائل میں سے صرف چند کا احاظ کرتا ہے جن پر مترا میں اور محققین نے بحث کی ہے۔ اصل متن سے اشکالات کو توحی الامکان ترجے اور حواثی کی مدر سے دور کیا جاسکتاہے لیکن فلسفیا نہ مباحث کا یہ تعارف لامحالہ اسٹیج ڈراما کے مسائل اور الگ الگ ڈراموں مختلف ڈراما کی مسائل اور الگ الگ ڈراموں مختلف ڈراما کی اصطلاحوں (ثلاً میرو) میروئ ، کردار کا ارتقار ، کرواروں کا آپس میں ٹکراؤو وغیرہ ) سے مرف نظر کرتا ہے کیوں کہ ان کا تعلق براہ واست ارسطو کے نظریہ شعر اور فلسفیہ فن سے منہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ارسطو سے میں ۔ اس کے میہت سے خیالات پر نظر ثانی ہوتی دی ہے اور ہوتی دیگ کہ اس کے بعض نظریات صرف قدیم یونان کے حوالے سے میح ہیں ۔ آج ان کو مکمل طور پر قبول کرنا خطرناک اس کے بعض نظریات صرف قدیم یونان کے حوالے سے میح ہیں ۔ آج ان کو مکمل طور پر قبول کرنا خطرناک ہوگا۔ دیکن معرک کی بات یہ ہے کہ ارسطو سے شعر اور فلسفیہ فن دونوں کے متعلق تقریبا سب بنیادی سوال اسٹھا دیا والے کی انجیت جواب دینے والوں سے اکثر نیادہ اسٹھا دیے ہیں۔ قبی ۔ تیاب ویاب دینے والوں سے اکثر نیادہ ہی ہوتی ہیں۔ قبی ۔ تیاب ویاب دینے والوں سے اکثر نیادہ ہی ہوتی ہیں۔ قبی ہی ۔ تیاب ویاب دینے والوں سے اکثر نیادہ ہی ہوتی ہیں۔ قبی ہوت ہیں۔ قبی ہوت ہیں۔ ویاب دینے والوں سے اکثر نیادہ ہی ہوتی ہیں۔ قبی ہوتی ہیں۔ کا میں دینے سے میدان میں سوال اسٹھا نے والے کی انجیت جواب دینے والوں سے اکثر نیادہ ہی ہوتی ہیں۔

تمهيد

میرادادہ ہے کہ بدذات نورشاعری اور اس کے مخلف اقسام پر اس طرح کلام کردل کہ ہر
ایک کے مخصوص صفات ادر تفاعل واضح ہوجائیں۔ میں یہ بھی چھان بین کرنا چاہتا ہوں کہ کی اچھی
ایک کے مخصوص صفات ادر تفاعل واضح ہوجائیں۔ میں یہ بھی چھان بین کرنا چاہتا ہوں کہ کی اچھی
نظم کے لیے پلاٹ کا کیسا ڈھانچا ضروری ہوتا ہے ، نظم کے کتنے جصے ہوتے ہیں ، ان کی نوعیت کیا
ہوتی ہے۔ اس طرح میں ان تمام سوالات کو کریدنا چاہتا ہوں جواس چھان بین کی ضمن میں اسمیں۔
تو آئے فطری ترتیب کا محافظ کرتے ہوئے باسکل مشروع سے شروع کریں۔

رزمیشاعری ہویا المیہ یا طربیہ یا پرجوش شرابی کورٹ ، اور اکثر ہیتوں میں بانسری کے نغے ہوں یا بربط کے ، یہ بسب کے سبب اپنی عمومی صورت میں نمایندگی یا ترجمانی کے طریقے ہیں۔ لیکن یہ تین بنیا دوں پر ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ یعن نمائندگی کے ذرائع ، وہ امشیار جن کی نمائندگی کے ذرائع ، وہ امشیار جن کی نمائندگی کی جائیں۔

اے Dithyramb کے لیے اردو فاری میں کوئی تفظ نہیں ہے۔ موجودہ اصطلاح اس کا مفہوم قریب ترین مدک پوراکر تی ہے۔

#### ياپ ا

# شاعرانه نمائنرگی کے ذرائع

پون کہ ایے لوگ موجود ہیں ہوشوری اور ادادی فن کاری کے ذریعہ یا محض عادیّا ، رنگ ہیت یا آواز کے وسیلے سے مخلف استیاری نمائندگی کر لیتے ہیں، بہذا محولہ بالا شعری اور موسیقیا بی فنون میں نمائندگی کا عمل مجموعی طور پر آ ہنگ ، زبان اور سرلی آواز کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ عناهم یک جا استعمال ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ الگ الگ بروے کار آئیں ۔ چناں چہ بانسری اور بربطین محض آ ہنگ ادر مرلی آواز کا استعمال ہوتا ہے ۔ یہی عالم ان دومرے فنون مثلاً چروا ہوں کی شہنا نی کا محض آ ہنگ ادر مرلی آواز کا استعمال ہوتا ہے ۔ یہی عالم ان دومرے فنون مثلاً چروا ہوں کی شہنا نی کا محض آ ہنگ ادر مرلی آواز کا استعمال ہوتا ہے ۔ یہی عالم ان دومرے فنون مثلاً چروا ہوں کی شہنا نی کا محض آ ہنگ ادر مہیں ہوتی ، کیوں کہ رقاص محض آ ہنگ من این کی نمائندگی کرتا ہے ۔

آیک فن اور ہے جومحض زبان کے ذراجہ نمائدگی کا عمل کرتا ہے۔ یہ نمائندگی نظم یا نٹر کے ذراجہ اور نظم بھی ایک ہی بحریس یا مختلف ابحر بوسخی ہے لیکن یہ فن اب کا ہے بام کرا ہے کیوں کہ کوئی ایسا اصطلاحی نام نہیں ہے جو سوفرون (Sophron) اور زنار کس (Xenarchus) کے سوا بھی اور سقراط کے مکالموں پر بھی پیسال منطبق ہوسکے اور ایسے کلام پر بھی جوای ایب نے (Iam bic) رائی یا اس طرح کی محلوں پر بھی پیس کہا گیا ہو۔ کچھ رہم سی بن گئی ہے کہ وگٹ مخصوص بحروں کے ساتھ شاعر یا گویندہ بھی جوڑ دیتے کی کسی بحریدں کہا گیا ہو۔ کچھ رہم سی بن گئی ہے کہ وگٹ مخصوص بحروں کے ساتھ شاعر یا گویندہ بھی جوڑ دیتے ہیں اور رثانی دیعنی مرینے کی بحریدس شعر کہنے والے ) شعرا بارزمیہ دیعنی مسدس الارکان بحروں میں کہنے والے ) شعرا بارزمیہ دیعنی مسدس الارکان بحروں بنیس نمائندگی والے ) شعرا کا ذکر ان کے کلام کی بحروں کے اعتباد سے کرتے ہیں ، گو یا شاعر کا خطاب انہیں نمائندگی

اس فن كومم ادب كتي إلى . يوناني زبان مين اس ك يدكوني لفظ نهيس ب. (وازمكن)

ا کے بحرجس میں ایک غیر موکد حرکت کے بعد ایک وکد حرکت آن ہے۔ ہمارے بہاں اس سے وزن کی قریب ترین شکل مفاعلن ہے۔

کے فن کی بناپر نہیں بلکہ مضوص بحروں میں منظوم کلام کہنے کی بناپر بے تفریق دیا جا تاہے۔ حتی کہ آگر لحب یا سائنس پرکوئی منظوم کتاب تکی جاتی ہے تو توگ اس کے مصنعت کو بھی شاعر کے نقب سے نواذ دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہومرادر ایمبی ڈاکلیز (Empedocles) میں بحر کے طلاوہ کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ہندا ہوم کو شاعر اور ایمبی ڈاکلیز کو ما ہر طبیعیات کہنا درست ، توگا ۔ اسی اصول کی بنا پر اگر کوئی مصنعت این شاعران نمائزگی میں کئی بحریں خلط ملط کر دے جیسا کہ کریمون (Chaeremon) نے اپنی نظم سنٹور (Centaur) میں کیا ہے کہ طرح کی بحرین یک جاکردی ہیں تو بھی اسے شاعر کی عام اصطلاح کے دائرہ میں رکھنا مناسب ہوگا ۔ ان امتیاز ات کی اتنی تفعیل کا فی ہے ۔

پھر کھے ایسے نون بھی ہیں جوان تمام ہی فرائع کا استعال کرتے ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے یعنی آبنگ سریلی آواز اور بحر۔ ان میں پر جوش شرابی کورس نومی نظمین ، المیہ اور طربیہ شامل ہیں ۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر دوفنون متذکرہ بالا فرائع کو بدیک وقت استعال کرتے ہیں اور موفرالذکر کبھی ایک کا تو کبھی دومرے کا۔

مخلف ننون کے یہ وہ امتیازات ہیں جو نمائندگی کا ورید مخلف ہونے کی بنا پر بیدا ہوتے ہیں-

اے نوم یا نومیانظم (Nomic Song) شرایی کورس سے مشابد ایک قدیم تعم کی اوڈ تھی ۔ اسے بربط پرگایاجا آنا تھا۔ بیکی داوتا 'علی اسموم ابوادکی تجید کرتی تھی۔ (ڈورش)

#### پاپ۲

### شاعرانہ نمائندگی کے موضوعات

بوں کہ نمائندگی کا موضوع انسان ہیں اوہ انسان جو میدان عمل ہیں سرگرم ہیں اور جوں کہ ان انسانوں کو لازما اعلیٰ یا اونی طرح کا ہونا چاہیے (یہ اس لیے کہ انسانوں کا افلاتی کرداد علی اسموم ان دوفانوں ہیں ہے ایک میں دکھا جاسکتا ہے کیوں کہ افلاتی استیازات کی پہچان انسانوں کی اجھائی یا برائی ہی سے ہوتی ہے اس لیے ینتیج نظری طور پر نما ہے کہ انسانوں کو واقعی زندگی کے لوگوں سے بہتر یا بدتریا انہیں کی طرح دکھایا جا نا لازمی ہے ۔ یہی صورت حال مصوری کی ہے ۔ پولگ نوٹس (Polyg notus) نے انسانوں کی طرح دکھایا جا نا لازمی ہے ۔ یہی صورت حال مصوری کی ہے ۔ پولگ نوٹس (Polyg notus) نے انسانوں کی طرح دکھایا جا نا لازمی ہے ۔ یہی صورت حال مصوری کی ہے ۔ پولگ نوٹس (Polyg notus) کے انسانوں کی اس کے مطابق دکھایا ہے۔

 فلاک زی نس (Philoxenus) کے سائیکلوٹے مختلف طرح کے ہیں ۔ یہی بات المیہ اور طربیہ کے درمیان ماب الامتیاز ہے ، کیوں کہ طربیہ کا مقصدیہ ہے کہ فی زماننا انسان جیسے ہیں ان کو اس سے برتر رکھایا جائے ، جب کہ المیہ انہیں بہتر دکھا تاہے۔

ا صقلیکا درباری شاعر جو حکم رال کی بجوی تھے کے باعث تید مجی کیا گیا لیکن رہائی پاکراس نے اور بھی ہے ہوئے بیش کیاہے ، یہ بجوی تکھیں اعزیزا حد) اس سے ابن ایک نظم میں سائیکلوپوں کو بربط بجاتے ہوئے بیش کیاہے ، یہ ایک جدت تھی۔
ایک جدت تھی۔
سائیکلوپ (Cyclop) یونان دیوالا کے یک پٹٹم داکھشس ۔

### شاعرانه نمائندگی کےطریقے

ابی ایک بیسرافرق بھی ہے۔ بین یہ کہ کسی نے کی نمائندگی کس ڈھنگ سے کی گئ ہے، ذریعہ
ایک ہو، نمائندگی کا موضوع ایک ہو، لیکن ممکن ہے کہ شاعر بیانیہ کے ذریعہ نمائندگی کا عمل کرے یا اپنے
تمام کردادوں کو ہمارے سامنے حرکت وعمل کی عالت میں ڈدامائی طور پر بیش کرے ۔ اول الذکر صورت میں
دہ یا تو ہومر کی طرح کسی اور شخصیت کا روپ دھار لیتا ہے یا کسی تغیر کے بغیر نحود کو ہی مشکلم کی حیثیت سے
بیش کرتا ہے۔

تویہ ہیں وہ تین امتیا زات جو' بیساکہ میں شروع ہیں کہ چکا ہوں ' فن کارانہ نمائندگی کی شکوں کوایک دوسری سے انگ کرتے ہیں۔ ذریعہ ' موضوع اور طریعت ، بلذا ایک نقط نظرے دیجا جائے تو سافکیز (Sophocles) ہوسرکی قسم کا نمائندہ کار ہے ' کیوں کہ دونوں ہی بلند ترطرع کے کردادوں کو پیش مرحتے ہیں اور دوسرے نقطہ نظرے دیجے توسافکیز اور ارسٹو فے نیز (Aristo hanes) میں کوئ فرق نہیں کیوں کہ یہ دونوں بھی انسانوں کو ترکت اور عمل کی حالت ہیں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے بچہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی نظموں کو جن میں انسانوں کو ترکت اور عمل کی حالت ہیں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے بچہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی نظموں کو جن میں انسانوں کو بچھ کرنے کی حالت ہیں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جو رکیا جا تا ہے۔ ہیں کہ ایسی نظموں کو جن میں انسانوں کو بچھ کرنے کی حالت ہیں پیش کی جائے والے دو کا کرتے ہیں۔ طربیہ کی ایک ایک دونوں کے موجد ہورے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ طربیہ کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک بایم میں بی ہورے دونوں کے موجد ہورے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ طربیہ ہیں کہ ایک کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ان کی جمہوریت ہیں ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ اس کی کو کی کی خوالے میں بین ہوا ' اور صقلیہ میں بس جانے والے مگاری اس بنا پر ایسا کہتے ہیں کہ دو سور ہور کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی

ا و دراما کے بنوی معنی بیں "کی ہوئی چیز " یہ لفظ یونانی مصدر الصحال سے مشتق ہے بھو کرنا "کامراد ف ہے، ہی دور سے اس بنظ کا ترجمنا کھ مرنے کی حالت میں " بہتر ہوگا ۔ اس بیرا گراف کا آخری جلد ملاحظہ ہو۔ ( ووش )

ایکارس (Epicharmos) جسنے کا یُون ڈیز (Chionides) اور میگیز (Epicharmos) اور میگیز (Epicharmos) کے بھی پہلے شاعری کی تھی اصلیے کا رہنے والا تھا۔ پلو پونس (Peloponesse) کے بھی بعض ڈوریائی توگ المیہ کی بیجاد کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ان کی طوف سے ذبان کی شہادت بیش کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہروں سے دور پلئے جانے والے دمیاتوں کو ان کے بہاں دیمائے (Demoi) کہا جاتا ہے اجب کہ ایمتیز والوں کی بولی میں انہیں کو مائے (Comedian) کہتے ہیں۔ ان کا مفروضہ یہ ہے کہ طربیہ نگار (Comedian) کا انفظ کو مازائن انہیں کو مائے دربدور مائے مارے بھی ان کے دربدور مائے مارے بھی نے کہ طربیہ نگاروں کو جب شہروں میں وقعت نہ ملی اور انہیں باہر کر دیا گیا تو مائیوں نے دور دراز دیہا توں کی راہ بی گیا دو انہیں باہر کر دیا گیا تو انہوں نے دور دراز دیہا توں کی راہ بی ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ "کرنے "کے لیے ڈوریائی نفظ ڈدین (Dran) بیاجہ بیں۔ انہوں نے دیما توں کی تعداد اور خصائص کا انتا بیان کا تی ہے۔

### شاعري كالتفاز اورارتقا

پی ایسانگآ ہے کہ شاعری کا وجود دو چیزوں کا مرہون منتہ اوردونوں کی جڑیں ہادی فطرت کی تجرایکوں میں بیوست ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نقل کا جذبہ انسان میں بیپن سے ہی ہمو پذیر ہوتا ہے۔ انسان اور دوسرے وی دوجوں میں ایک فرق بیسے کہ انسان میں نقل کا مادہ تمام جان داروں سے ذیادہ ہوتا ہے نقل کے ہی ذریعے دہ اپنے اولین سبق میکستا ہے اور نقل کے ذریعے بیش کی ہوئی چیزوں سے مطف اغونر ہو سے کا مادہ بی انسانوں میں انسانوں میں اتناہی مقبول اور جہلی ہے جنا نو ذنقل کردیے کا جذبہ۔ تجربہ ان باتوں پرشاہہ ہم اسی جن کا دیکھنا فریم انسان می جو لیان دارانہ نقل کی جو دیسے انسان دارانہ نقل کی جو دیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو انہیں دیکھنے میں بھیں ملعن آتا ہے۔ مثال کے طور پر اسفل ترین جانوروں اور میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو انہیں دیکھنے میں جب کرسیکھنے اور معلومات ماصل کرنے علی میں موت میں ہمارے میں کا ذکر کیا جاسی ہما ہمان ہمیں ، جن میں تعلیم کی صلاحیت کم ہوتی ہے ، انتہائی شگفتہ تم کا مطن ماصل کرتے ہیں ۔ لبنا ہوگ جو تھور دیکھ کر مطف اندوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ اس کو دیکھ کر مطومات ماصل کرتے ہیں ۔ لبنا ہوگ جو تھور دیکھ کر مطف اندوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ اس کو دیکھ کر مطومات ماصل کرتے ہیں ۔ لبنا ہوگ جو تھور دیکھ کر مطف اندوز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ اس کو دیکھ کر مطومات ماصل کرتے ہیں یا تائے افذ کرتے ہیں۔ مثلاً دہ سبجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ فلال کی تعویرے ؛ اگر آپ نے تھور سے ماصل کرتے ہیں یا تائے افذ کرتے ہیں۔ مثلاً دہ یہ بچھ لیتے ہیں کہ انجاء نواں کی تعویرے ؛ اگر آپ نے تھور سے ماصل کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر مطوب دائل ملاہے تقل یا نمائندگی نو بی کا مطعف نہ ہوگا ، ملکمی اور وجہ سے ماصل کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھ ہو تو اس کو دیکھ کی بنا پر ہوگا ۔

المذانقل كا جذبہ ہادى مرشت بين وافل ہے ۔ اس كے بعد مجر مرفي آواذا ور آ ہنگ كے ليے ہا ہے احساس كا درجہ ہے . شعرى بحرس آ ہنگ كے الله منطقہ احساس كا درجہ ہے . شعرى بحرس آ ہنگ من شامل ہے كيوں كہ يہ بات ظاہر ہے كہ بحر آ ہنگ كا ايك منطقہ ہے ۔ ان فطرى دجا نات ہے ابتداكر كے توگوں ہے ان كو درجہ به درجہ ترقی دینا شروع كيا ، يہال تك كم ان كے موٹے جوٹے اور نا بمواد اظہارات نے شاعرى كوجم دیا۔

شعرا کے انفرادی مزاج کی برا پرشاعری مہاں ہے دو دھاروں میں بٹ گئی۔جونبتازیادہ تین تھے

انبوں نے استدانی اعمال اور اچھ ہوگوں کے کاموں کو پہش کرنا نظرد کا کیا۔ جو ذرا بھے پھلے مزان کے سے انہوں نے کم تر ہوگوں کے اعمال کو پیش کیا۔ اور جس طرح مین شعرا نے نظروع شروع میں دیو تا در کی حد اور مشہود ہوگوں کی مدح کمی ، ای طرح دوسرے گروہ کے شعرا سے نظروع شروع میں طمز ایت میں محد اور مشہود ہوگوں کی مدح کمی ، ای طرح دوسرے گروہ کے شعرا سے نظروع شروع میں استخر میں بہت سے طمز دکار شعرار موجود تھے بیکن ہوم کے وقت سے ایسی نظموں کی نشان دہی کی جا سکتی میں بہت سے طمز دکار شعرار موجود تھے بیکن ہوم کے وقت سے ایسی نظموں کی نشان دہی کی جا سکتی میں بہت سے طمز دکار شعراد موجود تھے بیکن ہوم کے وقت سے ایسی نظموں کی نشان دہی کی جا سکتی ہو میں بہت اس طرح کی دوسرے پراستہزا ہی استخرار ہونے کہ اس کم کے اس کو کو لوگ ایک دوسرے پراستہزا کرنے بینی ای ایم بہت تو ہرو دی سے استعمال کرتے تھے۔ اس طرح قدما میں بعض تو ہرو دی سے کرنے بینی ای ایم بہت کو استہزائی کہا گیا۔

ڈرا مائی ہمیت اور نمائندگی کی خوبی کے امتزاج کی بنا پر ہوم جس طرح سخیدہ اسلوب کے شعرار میں متازے اس طرح طربیہ کی داغ بیل ڈوالنے کا سہرا بھی اس کے سرے اکیوں کہ اس نے ذاتی ہجوں کھے متازے اس طرح طربیہ کی داغ بیل ڈوالمائیت پریدا کی ۔ اس کی نظم آدگی ٹیڑکا طربیہ سے دہی رہ شتہ ہے ہو الیڈ اور اوڈیسٹی کا المیہ سے ہے ۔ المیہ اور طربیہ کا ظہور ہوئے پر دولؤں گرو ہوں کے شعراء ابن ابن افتاد جس کے مطابق سرگرم کار ہوئے ۔ ہجو نگار شعراء طربیہ نگار بن گئے اور رزمیہ شعراء کی جگہ المیہ نگاروں سے الی ایساس لیے ہوا کہ ڈورا ما ابسیط تر اور لبند ترصنت شخن ہے ۔

ید دیگرسوال ہے کہ المیہ کے مخصوص اقسام درجہ سیمل کو پہنچ چکے ہیں کہ نہیں اور آیا المیہ کا محاکمہ مطلق المیہ کی حیثیت سے کیا جائے یا اسٹی ادر تماش بینوں کے ساتھ اس کے تعلق کو بھی مدنظر رکھا جائے۔ بہرکیف المیہ اور طربیہ دونوں شروع شروع میں فی البدیہ ایزاد کی حیثیت رکھتے سے اول الذکر کا آئاز بُر بحوث شرابی کورس نگاروں اور کورس خوانوں کا مربون منت ہے تو موخر الذکر ان گیتوں سے برآمد مواج

ے ینظم جے ارسطو ہومرے منسوب کرتاہے اب ناپریدہے. (عزیز احد) یہ ایک امیر بے و تون کے بارے میں نیم مزاحیا نیم رزمینظم تھی۔ ( وارنگٹن )

ے ہیردن بحراس بیرونی دوسے ( Heroic Couplet)نامی صنت سے مقلت ہے جوای ایم بحرین الارکان بھی جاتی ہے اور جوسولہویں ستر ہویں صدی کے انگلستان میں ایجاد ہوئی ۔ اور ان میرونی بحرصدس الارکان متعلی اور اس میں دو بحریں ہدیک وقت استعال ہوتی تھیں۔

عفوتناسل کی توصیف و تجید میں گائے جاتے متے اور ہمارے بعض شہروں میں اب ہمی رائج ہیں۔المیہ کی بیش رفت بہت مست بھی جب جب کوئی نیاعنعراستمال میں آیا توشعرار اسے جلا بخشے اور نکھارتے۔
کی تبدیلیوں سے گذر کر المیا بی فطری ہئیت کو پہنچا اور اس منزل پر اکر شمہر گیا۔

سبسے پہلے ایس کلس (Aeschylus) نے اداکاروں کی تعداد ایک سے دوگی۔ اسس نے کورس کی اہمیت کم کرے مکالے کو ممتاذ دی۔ سافکیزنے اداکا دوں کی تعداد بڑھاکر تین کر دی ادر سرن کے کورس کی اہمیت کم کرے مکالے کو ممتاذ دی۔ سافکیزنے اداکا دوں کی تعداد بڑھاکر تین کر دی ادر اس کی جگہ نسبتاً ذیادہ پھیلا و والے بلاٹ رائع ہونے میں اور قدماکی ساتیری بہتوں کے بھونڈے اسلوب سے المیہ کے پرشکوہ طرز بھا آتے ہے تے ہی ایک ذمانہ گذرگیا۔ اس کے بعد ای ایمی بحرفے چادر کئی ٹروکی (Tröchee) کی جگہ لے لی . ٹروکی بحر ایس نے شروع میں اس وقت مستعلی تھی جب المیہ میں ساتیری دیگ نمایاں بتھا اور دیس کے ساتھ اسس کا دیا مائے اس کا دیا ہوں میں اس وقت مستعلی تھی جب المیہ میں ساتیری دیگ نمایاں بتھا اور دیس کے ساتھ اس کا دیا ہوتے ہی اس کی فطرت نے مناسب بحر نبود بہنود دریا فت کرلی ، کیونکہ ای ایمی کا آ ہنگ گفتگو کے لیے دو مری بحروں سے زیادہ موزوں ہے ۔ اس کی دریا فت کرلی ، کیونکہ ای ایمی کا آ ہنگ گفتگو کے لیے دو مری بحروں سے زیادہ موزوں ہے ۔ اس کی دریا ہے ہے کہ بول چال کی زبان دو مری بحروں کے مقل بلے میں زیادہ کرت سے ای ایمی آ ہنگ میں جائے اور دہ بھی ای دو ت جب بول چال کے بہنے کو ترک کردیا میں بہت کم ایسا ہوا ہے اور دہ بھی اس وقت جب بول چال کے بہنے کو ترک کردیا جائے ۔ مناظریا ابوا ہو کی تعداد میں ان کا بھی ذکر ہوچکا ، کیون کہ ان کی تعمیل میں جانا طول ال ہوگا۔ موجود ہیں ، ان کے متعلق تبجے لینا چاہیے کہ ان کا بھی ذکر ہوچکا ، کیون کہ ان کی تعمیل میں جانا طول ال ہوگا۔

ا اداکاروں کی تعداد بڑھانے کا منہوم یہ نہیں ہے کہ ڈرامے کے کر داروں کی تعداد دویا تین ہوگئ باکہ یہ کہ یک تت ایشج پرظام ہونے دالے اداکاروں کی تعداد (جو ایس کس کے پہلے مض ایک تقی) بڑھ کر دواور بھر تین ہوگئ۔

ع ساتیر (Satyn) یونان دایومالا کی ایک بن بای مغلوق جس کا مراور ائته پاؤن برے جیسے اور دحرانسان کی طمح تھا۔

ے یونانی المیہ کے قدیم ترین دور میں کورس کے افراد کوساتیر ( جوکہ شراب کے داوتا کے دواری میں) کے روب میں اور افلاب یہ ہے کہ بحر کے کی کمال میں طبوس کمر کے بیشس کیا جاتا شا. (ڈورش) ساتیر جول کہ جنی بوا ہوی کا جمعر نو نہ نتا اس لیے ساتیری ڈراموں میں بھونڈے اور مفرک فنامرکا ہونا لازمی شا،

سے اس بحریں ایک موکد حرکت سے بعد ایک غیر موکد حرکت آتی ہے۔ ہمارے میہاں اس سے وزن کی نزویک ترین شکل فاطن فاع وغیرہ ہوگی -

ه يعنى ساس ، نقابين دغيره - (دارگنن)

### طربيه كي ابتدا ، رزميه اور الميه كاموازينه

بیساکہ میں کہ چکا ہوں، طرب اونی اور کم تر درج کے کر داردں کو پیش کرتا ہے ہیں ادتی اور کم تر کا منہوم مکل طور پر برا کردار نہیں ہے، کوں کہ منحک دراصل برصورتی کی محض ایک شن ہے منحک سے مراد کسی ایسے تم کی برصورتی یا عیب ہے جو تکلیف دہ یا تخربی نہ ہو۔ ایک سامنے کی مثال یہ ہے کہ مخر ہے کا نقلی چہرہ بدنما اور نظری شکل کے مقابلے میں بگڑا ہواہوتا ہے ہیں اس کے مضمرات میں تکلیف کاشا تر نہیں ہا جم ان تبدیلیوں سے واقعت ہیں جن سے المیہ یکے بعد دیگرے گذرا ، اور ان کوگوں کے بارے میں بہت کچھ مانتے ہیں جو ان تبدیلیوں کو عمل میں لائے۔ اس کے برظاف طرب کی کوئی مدون مائی مندی میں بہت کچھ مانتے ہیں جو ان تبدیلیوں کو عمل میں لائے۔ اس کے برظاف طرب کی کوئی مدون مائی مندی میں میں میں ہوئے کہ طربیہ شعرار کوئی ہوئی کوئی ہوئے کہ طربیہ تو اس کے پہلے تواس بعد میں بیسے میں ہوئے کہ طربیہ شعرار کوئی کوئی نقابوں کو دائے گیا ، آغازیوں کا اضافہ کیا میں ان ویک استعال کرکھے ہیں۔ ورنہ اس کے پہلے تواس سے پہلے طرب ایک منتقل شکل اختیار کرچکا تھا کس نے سخری نقابوں کو دائے گیا ، آغازیوں کا اضافہ کیا یا داکاروں کی تعداد بڑھائی ، یہ اور اس قبیل کی دو مری تفصیلات ہادے علم میں نہیں ہیں ۔ جہاں کے پہلے طرب اس کا آغاز صفیریں ای کائس کی دو مری تفصیلات ہادے علم میں نہیں ہیں ۔ جہاں کے پہلے طرب اس کا آغاز صفیریں ای کائس کا دور سے کارس (Epicharmus) اورفارس (Phormis) اورفارس (Epicharmus) اورفارس (Phormis) کوئی سے بلاگ

ا بنان شاعرابنا ڈراما اس بحرر ش مے دفت میں منظوری کے بے بیش کرتا تھا جواس مذہبی تروارکا انجاری ہوتا تھا۔ اگر ڈراماجی لیاجاتا تو بمرر میٹ کورس کی منظوری تھاجی بین شاعر اپنے ڈراے کے کھیلے جانے کا امیدوار ہوتا تھا۔ اگر ڈراماجی لیاجاتا تو بمرر میٹ کورس کی منظوری دے دیتا ' یعنی وہ کسی دولت مند شہری کو ' جے کوریکس (Choregus) کہتے تھے ' نامزد کر دیتا کہ وہ عوامی معدمت کے طور پر اس ڈراے کو اسٹی کرنے کے اخراجات اپنی جیسب سے اداکرے ۔ اغلب ہے کہ رضا کا د اپنا خرب نود ہی برداشت کرتے تھے۔ (ڈورش)

ہاتنوں ہوا بیکن ایتھنز کے شعرام میں کریٹیز (Crates) پہلاشاع سقاجس نے ہجویہ اور ای ایمی ہمیوں کو ترک کرکے اپنے بلاث اور یوضوعات کو تعمیم بخشی۔

رزمیدادرالمیدین اس صریک مشابهت بے کہ دونوں میں بلند ترقع کے کردادوں ادراجمال کی فائندگی نظم کے ذریعہ ہوئی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ رزمیہ میں ایک ہی بحرکا التزام ہوتا ہے اور اس کا اسلوب بیانیہ ہوتا ہے۔ اس کے طلاوہ ایک فرق طوالت کا بھی ہے کیوں کہ المید میں شاعر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں کے مکن ہواس کے واقعات چوہیں گھنٹوں کے اندو یا اس سے کچھ ہی ذیاد عرصیں تمام ہوجائیں۔ دزمیہ کے داقعات میں دقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ لہذا دونوں میرا ختا ان کا یہ ایک ادر بہلو ہوا ہیکن شروع میروع میں دزمیہ کی طرح المیہ میں ہی یہ ازادی جائز تھی۔

دزمیداور المید میں کچھ اجزائے ترکیبی مشترک اور کچھ المیہ سے ہی محفوص ہیں۔ للذا جوشخص المیے میں المید میں کے تمام اجزائے میں المید میں میں المید میں المید میں المید میں المید کے تمام اجزار نہیں بائے جائے ہے۔ میں مذمید میں المید کے تمام اجزار نہیں بائے جائے ہے۔

اے تاید یہ بات نشان دی کے قابل ہوکہ ادسلونے ڈدما پر دزمیہ کے مقابلے میں بیبت زیادہ تنعیل سے کلام کیا ہے اس کی وجدیں ہے کہ اس کے نظریے کی دوسے ڈدا میں دزمیہ کے تمام اجزا موجود ہیں۔ (ڈورش)

رب لا مکان کاصد شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اردوادب کی کتب کو سافٹ میں تبدیل کرسکے۔ای
صورت میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں چش کی جار ہی ہے۔ مزید اس طرح کی عمدہ کتب حاصل کرنے کے لئے
ہمارے گروپ میں شمولیت افتیار کریں۔

انظامیه برتی کتب

مروپ میں شمولیت کے لئے:

محمد ذوالقرنين حيدر: 3123050300-92+

اسكالرسدره طابر صاحب: 334 0120123 +92-

### المبهكي تعربي اوربناوك

یں طربید کا اور اس شاعری کا بھو مسدس الارکان بحروں کے ذریعہ نمائندگی کا عمل انجام دیت ہے، ذکر بعد میں کروں گا۔ فی الوقت میرامقصودیہ ہے کہ المیہ براظہار خیال کروں اور جو کچھاس کے بارسے میں اوپر کہدچکا ہوں ' اس کی روشنی میں اس کی با قاعدہ تعربیت بہم پہنچاؤں۔

بندا، المیدایک ایسے عمل کی نمائندگی ہے جو سنجیدہ اوجہ کے لائت ابندا کہ المدایک سائل جم کا حامل ہو۔ اس کی ذبان ہر طرح کے صنائع بدائع ہے مزین ہوتی ہے جو ڈداھے کے مخلف صول میں ان کی مناسب سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی ہیئت بیانیہ نہیں بلکہ عملیہ ہوتی ہے اور یہ در دمندی اور نون کے ذریعہ ان جذبات کی اصلاح ادر مناسب تنتیہ کر تاہے ۔ مزین زبان سے میری مراد ایسی زبان ہے جس میں ہمائگ انغمہ اور گیت کا دخل ہو۔ مخلف صول میں ان کی مناسبت سے ترزین کے پائے جلاح ہوں ہیں ہمائگ ، نغمہ اور گیت کا دخل ہو۔ مخلف صول میں ان کی مناسبت سے ترزین کے پائے جلاح سے مرادیہ ہے کہ المیہ کے دویعہ نمائندگی ہیں اور اکاری کا تصور مضم ہے ، بنذا اس کا لازمی نیتجہ یہ ہے کے سب ہوں کے دومرے یہ کہ گیت اور کلمہ بندگی ہمی ہوگی کیوں کہ یہ ہے کہ نمائندگی کے ذرائع ہیں - بیں یہاں کامہ بندی سے الفائل کی مخس ترتیب موز وفی مرادیتنا ہوں - جہاں بھی نمائندگی کے ذرائع ہیں - میں اصطلاح ہے جس کا مطلب ہرشخص جا تاہے ۔

یس اس بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ المبیکس عمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ جہال عمل ہوگا وہاں ایسے

الله محمد بندی و Diction یا نظ عام طور پر Style کا تقریباً مرادت بجماجا آے بیکن ارمطون اسائل کو دُکشن سے اللّ مانا ہے اور موخرالذکر کو اجیسا کرمتن سے ظاہرہے ) ایک مشینی می چشیت دی ہے اس اعتبار سے میں نے Diction کے لیے کلہ بندی اور Style کے لیے اسلوب رکھاہے۔

واقعات کی ترتیب یا پلاف ان اجزار میں اہم ترین ہے کیوں کہ المیہ انسانوں کی بنیں ، بلکسی علی اور ذندگی کی تصویر کئی کرتا ہے اور زندگی عبارت ہے عمل ہے۔ اس کا انتقام ہی ایک طرح کی عمل ہی ہے ، صفت نہیں ہے ، کردار انسانوں کے صفات ضرور متعین کرتا ہے لیکن انہیں انبساط یار نج اپنے اعمال کے بنتجے میں ، وقا ہے ، صفات کی وجہ ہے نہیں ۔ بلذا ڈرامانی عمل کا مقصد کر دار کی نمائندگی نہیں ہے ، بلاکزار تواعمال کی تصویر کئی کے سلسط میں ایک ذبلی چیز ہے ۔ المبید کا متصد وا تعات اور پلاٹ کو پیش کرنا ہے ، اور طاہر ہے کہ مقصد ہی سب کچھ ہے ۔ میں بھر کہتا ہوں کہ پلاٹ کے بغیر المبیہ قائم نہیں ہوسکا می کردار کے طاہر ہے کہ مقصد ہی سب کچھ ہے ۔ میں بھر کہتا ہوں کہ پلاٹ کے بغیر المبیہ قائم نہیں ہوسکا می کردار کے المیوں نیں یہ کی ہے کہ وہ کردار کی تصویر کئی کے اعتبالیے بغیر قائم ہوسکا ہے ، ہارے اکثر جدید شعوار کے المیوں نیں یہ کی ہے کہ وہ کردار کی تصویر کئی کے اعتبالیے ناتھ میں ، بلکہ یہ بات تو تقریب سادے ہی شعوار پرعموماً صادق آئی ہے ۔ یہ حال مصوری کا بھی ہے میاں ذیر کے سسٹ ( Zeu xis ) اور پولگ نوش کا فرق بھی واضح ہوجا تا ہے ۔ پولگ نوش کردار کوئی شاء کئی میاں دیر کے سب کہ زیوک سسٹ کی مصوری اس وصف سے عادی ہے ۔ اس طرح اگر کوئی شاء کئی میاں کردیا ہے جب کہ زیوک سسس کی مصوری اس وصف سے عادی ہے ۔ اس طرح اگر کوئی شاء کئی میاں کردیا ہے جب کہ زیوک سسس کی مصوری اس وصف سے عادی ہے ۔ اس طرح اگر کوئی شاء کئی

ے یہ وہی مصورے جس کے بارے میں مشہورے کہ اس کی بنائی ہوئی انگور کے خوشے کی تصویر برچڑیاں جونجارتی تیں۔ (عزیز احمد) نربوک سس کے بارے یں اس کی دائے سے صاف خاہر سے کہ اسطو خاہری واقعیت سے زیادہ باطنی یا داخلی واقعیت کا قائل تھا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

مکالموں کو ایک ہی رہنے میں پرودے اور ان میں کر دارک عمدہ دضاحت کے ساتھ ساتھ کا کمہ بندی اورفکر
کہی مرسع کاری ہو تو بھی ان مکا لموں کے ذریعہ اصل المیہ کیفیت تقریبًا اتنی خوبی ہے فلق مذہو گی مبنی اللہ ورائے ہے ہوگ جس میں بیہ اجزا بیا ہے کتے ہی کم ذور ہول دیکن اس میں ایک پلاٹ ہو اور فن کارلنظریے سے مرتب کیے ہوئے واقعات ہوں۔ ایک مکمتہ بیہی ہے کہ المیہ کے وہ دوعناصر جن میں ہماری حب ذباتی دل جب کو برا بیگنت کرنے کی صلاحیت سب سے ذیادہ ہوتی ہے 'بلاٹ کا حصہ ہیں۔ میری مرادصورت طال کے بدل جائے بینی تقلیب اور کسی کر دارکی اصلیت کو بہانے بینی وریافت کے مناظرے ہے۔ ایک اور تجوت یہ کہ در ایک اصلی کے بدل جائے دوران کاری اور کلمہ بندی کی مہارت بلاٹ سازی پر قادر ہوئے سے بہلے ہی حاصل کے بدل جائے وون اولی کے تقریبُ تمام شعراء کا ہے۔

ہذا پلاف المیہ کاامل الاصول اور گویا اس کی دوح ہے۔ کردار کا مرتبہ ٹانوی ہے بہی صورت عال صوری میں بھی دیں تو وہ سطف میں بھی دیک تو ہے۔ کہ دار کا مرتبہ ٹانوی ہے بہی صورت عال مصوری میں بھی دیک تو دہ سطف میں بھی دیں تو وہ سطف ماصل نہ ہوگا جو کھریا ہے بنائے ہوئے کسی سادہ تصویری فاکے سے حاصل ہوتا ہے ۔ اس طرح المیکی ممل کی نمائندگی ہے اور اگر کرداروں کی نمائندگی ہے تو محض اسی عمل کے حوالے سے ہے۔

اہمیت کے تیسرے درجے پر نگر ہے ۔ نگرے مراد ہے کی مقردہ صورت طالات میں ایسی بات کہنے کی صلاحیت ہومکن اور مناسب ہو ۔ ڈرامائی تقریر کے میدان میں اس کا تعلق سیاست اور منطق لفائی کے فنون سے ہے ۔ قردن اولی کے ڈرامائی کر دارسیاسی اور سماجی اسلوب میں گفتگو کرتے تھے اور ہمارے ہم کا فنون سے ہے ۔ قردن اولی کے ڈرامائی کر داروں کا اسلوب منطقی لفاظی پر مبنی ہے ۔ کردار کے ذریعہ انسان کے افلاقی مقاصد کا اظہار ہوا ہوا ہوا کے ایمن وہ کن چیزوں کو رد اور کن کو قبول کرتا ہے ۔ لبندا ایسے مکا لمے جن سے یہ بات ظاہر نہ ہویا جن میں مشکم کسی بھی چیز کو رد یا قبول ند کرے یا اپن ترجیات اور ناپسند بیدگی کا اظہار نہ کرے کو کر دادگی وضاحت مشکلم کسی بھیز کے وجود یا عدم وجود کی میں اکام بوتے ہیں ۔ اس کے برعکس فکر ہراس جگہ موجود ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کا مشہور اطادی شارع اور نقاد کاست و ترو (Castelvetro) نے یہ بلا" فن کارانظر یقے سے مرتب کیے ہوئے واقعات ہوں "کے بعد رکھا ہے ۔ (سینشہری) معلوم نہیں کیوں عزیز احد نے بحی اس کا اقباط کیا ہے کیوں کوئو گوا مُنگ ادر سینشہری نے اسے "عمل کے حوالے سے ہیں کے بعد مگروی ہے ۔

اے بچرے "خطابت" رکواہے جواصل الفظ کا معروف منہوم ہو کیکن سیاق وسیاق کے اعتبادہ مکالمہ بہتر معلوم ہو ا ہے۔ دسینشبری ) ڈورش نے بھی مکالمہ رکھاہے بیں نے ممکن صد تک غور کرنے کے بعد " ڈرامانی تقرید" کو ترجع دی ہے کیوں کہ یہ اصطلاح مکالمہ " اور " خطابت " دونوں کو محیط محسوس ہوئی ۔ بوت بيش كيا جارا موياكون بمى عوى كليديا اصول بيان كيا جارا مو-

المید کے اجزا میں چو تھا نمبر کلمہ بندی کا ہے۔ بیساکہ میں پہلے کہ چیکا ہوں ، اس سے مراد ہے الفالا کے ذریعہ الب

بقیہ دواجزا تزیمنی بن اوران میں گیت کی اہمیت مقدم ہے۔

سینری میں بھی اپن طرح کی ایک جذباتی دل کئی تو ہوتی ہے بین اصلایہ المیہ کے تمام احبذا میں سب سے کم فن کا مانہ اور فن شعرے اس کا تعلق سب سے کم ہوتا ہے کیوں کہ اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ المیہ کی قوت اداکاری اور اداکاروں سے قطع نظر کر کے بھی محسوس ہوئی ہے ۔ علاوہ بری، نظر فریب ماثر کی تخلیق کا دارو مارشاعرے زیادہ اسیم کاری گر بہتا ہے ۔

### بلاك اوراس كے مدور

ان احولی معاملات کو مے کرمے کے بعد اب میں بلاٹ کی اصل ساندت کے بارے میں گفت می کروں گا کیوں کہ المیہ میں بلاٹ اولین اور اہم ترین چیٹیت رکھاہے۔

جیساکہ بن بہلے ہی ہم چکاہوں المیسی ایسے عمل کی نمائندگی ہے جوب ذات خود مکل سلم ادایک فاس جم کا عامل ہو۔ جم کی شرط اس لیے ہے کہ مکن ہے کوئی عمل اپنی جگر پر سالم تو ہو دیکن جم سے فالی ہو۔ سلم اسے ہتے ہیں جو آغاز ، وسط اور انجام رکھتا ہو۔ آغاز کے لیے ضروری بنیس کر اس کے پہلے ہمی کھ ہوچکا ہوا ور اس کا آغاز سے وہی تعلق ہو جو خلت اور معلول میں ہوتا ہے امگر کا غاز کے بعد کوئی چیز فطری طور پر موجود یا واقع ہوتی ہے۔ اس کے بر فلات انجام وہ ہے جو فطری طور پر کسی و تو سے کے عقب میں گئے ، طور پر موجود یا واقع ہوتی ہے۔ اس کے بر فلات انجام کے بعد کچھ اور نہیں واقع ہوتا۔ وسط وہ ہے جس سے پہلے چاہی ادر نہیں واقع ہوتا۔ وسط وہ ہے جو ان امولوں بھی کچھ ہوتا ہوا بلاٹ وہ ہے جو ان امولوں کی یا بندی کرے اور اہل ٹی شروع یا ختم نہ ہو۔

اس بات کابھی افادہ خروری ہے کہ کوئی بھی حسین چیز ' دہ ذی روح ہویا کوئی ایسا کل جو اجزار سے مرکب ہو' اس کے بیے صرف بھی لازم نہیں ہے کہ اس کے تمام اجزار مناسب ترتیب کے عامل ہوں ' بلکہ یہ بھی کہ اس میں ایک مخفوش جم بھی ہوکیوں کہ خوب صورتی کا دارد مدار جسا مت اور حسن ترتیب پر ہے۔ بلذا کوئی بہت ہی خفیش جم بھی ہوکیوں کہ خوب صورت نہیں ہوسکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر ہاری نظر وقت کے ایک تقریباً نا قابل ادراک کھے کے لیے ہی پڑی ہے اس لیے ہمارا مشاہدہ ابھا ہوا اور غیب واضح ہوا ہے بالی نہذا انقیاس کوئی بہت ہی بڑا ذی روح حسین نہیں ہوسکتا کیوں کہ ہماری آ تھے اے بیک و وقت بورے کا پورا نہیں دیجو سکتا۔ شال کے طور پر اگر وہ ہزار میل لمبا ہو تو دیکھنے والا اس کی وحدت اور وقت بورے کا بورا نہیں دیجو سکتا۔ بلذا جس طرح جان داروں کے لیے ایک مخصوص ڈیل ڈول مزوری ہے سالمیت کا احساس نہیں کرسکتا۔ بلذا جس طرح جان داروں کے لیے ایک مخصوص ڈیل ڈول مزوری ہے سالمیت کا احساس نہیں کرسکتا۔ بلذا جس طرح جان داروں کے لیے ایک مخصوص ڈیل ڈول مزوری ہے سالمیت کا احساس نہیں کرسکتا۔ بلذا جس طرح جان داروں کے لیے ایک مخصوص ڈیل ڈول مزوری ہو

ادر اس کی شرط یہ ہے کہ بہ یک نظراس کا احاظہ ہوسکے ، اسی طرح پلاٹ بیں ایک مخصوص طوالت ضروری ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حال آن ہے قائم ہوسکے ۔ ڈرامائ تقابلے اور شی پرش کش جو حواس کو متاثر کرتی ہے ، ان بیں وقت کی بندش ہوتی ہے دیکن اس بندش کے تعاق سے پلاٹ کی طوالت پر بحث کا رضتہ فن ڈراما کی نظریہ سازی ہے بنیں ہے کیوں کہ اگر یہ قاعدہ ہوتا کہ ڈرامائ مقابلوں میں سوسوالیے روز دکھائے جائیں تو شاید ان کی مدت نمائش کو آئری گھڑیوں سے منفیط کیا جاتا ، اور جیسا کہ سنے بیں آیا ہور دکھائے جائیں تو شاید ان کی مدت نمائش کو آئری گھڑیوں سے منفیط کیا جاتا ، اور جیسا کہ سنے بیں آیا ہے ، پہلے ایسا ہوتا ہی بھا نے جم کی بنا پر اتنا ہی سین ہوگا میکن مشرط یہ ہے کہ پورے کا پورا بالکل روش ہو۔ محلے میں طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مناسب تم کے حدود یہ ہیں کہ اس کے واقعات کی ترتیب میں قانون لزوم یا تانون احتمال کی روسے بدحالی می طوت گذران کی ممائی ہوسکے ۔

ے اس بات کی شہادت کمیں اور نہیں ملتی اور یہ بچہ قرین قیاس بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اگر شمث کی قرات کو قبول کرمیا جلتے (اور ید نگتی ہوئی معلوم بھی ہوتی ہے) تو ترجہ ہوگا : جیسا کہ اور اوقات یں ہوتا ہی ہے (شلاً عدائق ہیں۔ (ڈورش) وار نگش نے ارسطوکی کماب " ایتھنز کا دستور سے حوالے سے مکھا ہے کہ عدالتوں میں بحث کی طوالت مقرر تمی اور اس بلت کو ملحوظ رکھنے کے لیے کوئی وکیل مقرر سے زیادہ وقت نہ صرف کرے اس کی گھڑیوں کے ذریعہ وقت کو ناپتے تھے ۔ بلنوا شمٹ کی قرائت بالکل درست ہے۔

# پلاٹ کی وصرت

یلاث کی دصدت کا مغیوم ، جیساک معض اوگ سمحت ہیں، یہنیں ہے کہ اس میں میروایک ہی ہوتا ہے-ایک خص کی زندگی میں اُن گنت واقعات پیش اتے ہیں اور انہیں کسی ایک وحدت میں مختر نہیں کیا جاسكاً. اى طرح ايتخس ايسے بہت ے كام كرتا ہے جن سے كوئى واحد مردوع عمل نہيں برا مر بوسكا ان تمام شعراء نے جہنوں سے ہرفل نامے اور تھی سیوس ناشنے یا اس طرح کی طویل نظیس مکی ہیں میرے خیال ہیں ای وجہ سے خلطی کی ہے کہ دہ سمجتے ہیں جوں کہ ہرقل ایک فرد دا مدیتما اس لیے اس کی داستان کو بھی ایک مدت ہونا صروری ہے بیکن ، تومرے ، جواور خوبیوں کی طرح بیماں بھی تمام شعراء میں ممتازے ، خدا داد صلاحت یا كال نن كى وجس سداقت كوبرى خوبى سيحدليا ب"اوريس كونظم كرت وقت اس سے اورى سوس ك تمام کارناموں اور واقعات کونہیں لیا۔ مثلاً کوہ یارنامسس پر اس کی زخم خوردگی، جب یونان سنکر جمع ہو اے تھے اس دقت اس کا نقلی جنون اور ایسے واقعات جن کے درمیان کوئی سنروری یا قرین قیاس ربط مد محا،اس ے تظرانداز کردیے بن ' بلکہ اس نے اوڑیس اور اس طرح الیڈ سو ایے مرکزی داتھ کے گرد تعمیر کیا جے بالے معنوں میں واصر کہا جاس اے ۔ ہندا جس طرح دوسرے نمائندگی کرنے والے فنون میں ہوتا ہے کہ اگر نما کندگی کا موضوع وامدے تو نمائندگی کو بھی واحد کہا جائے گا ای طرح پلاٹ جو کسی عمل کو پیش کرتا ہے اس کے لیجی سرورى بكروهكسى واحد وسالم عمل كوييش كرساوراس عمل كي مختلف حصص ميس اس طرح كاتعميري ربط بونا جابي كداكركس ايك كى بكديدل دى جائے يا اسے مذف كرديا جائے توسادے كاسارا بدنظم يا درىم برىم موجات ، كيول كدايسى چيزجس كى موجود كى ياغيروجود كى سے كون فرق ندوكھان دسے كمل دھانچ كا ناميان حسنبيں بوستى-

ا برتان ین برکوییز (Hercules) با بریکز (Herakles) یونانی دیوالاکا مشبور بهبوان جوزیوس کی اولاد تقا۔ بخت خوان رحم و اسفندیاد کی طرح اس کے بھی سائٹ کا دنامے مشہور ہیں، متی سی اوس (Theseus) بھی ایک مشہور میلوان متناجس نے بیل کا مراور انسانی جم رکھنے والے منوٹور (Minotaur) کواس کی بھول بھیاں میں اگر ایا تھا۔

#### پاپ ۹

# شاعرانه سيحاتى اور تاريخى سيحاتى

اے مغرب میں عام طور پر مترجمین سے "آفاقی "کی جگه" عموی " نکھا ہے جوغلط ہے بیکن اس کومیح سمھنے کی وجہ سے شاعری برکتی برے اثرات مرتب ہوئے ۔ شلا اشار دیں صدی کے نقادوں کا بیکہنا کہ شاعری عمومی (بعنی جی) ہونی جونی چاہیے۔ رسیننسبری ) عزیز احمد نے بھی "آفاقی "کی جگه" عام " نکھا ہے -

یں مکھتے بیٹ بسکن المیہ نگارشعرااصلی ناموں کا استعال کرتے رہے ہیں کیوں کہ جوجیز ہمی مکن ہے وہ قابل یقین ہون ہے۔جو دا تعریبی بہیں ہیا ہے اس کے بارے میں تو ہم شہر کرسے ہیں کہ شاید يمكن نه بوا مكن جو بوچكا ب ظاهرب كه وه ممكن عقا درنه وه واقعه بوابى نه بوتا - بيم بمى ايس المي موجود بین جن میں ایک دونام تومعروف اور باتی سب فرضی بیں - شلا اگامتون (Agathon) کے آینتی یوس (Ant heus) میں نام اور واقعات سب فرضی میں میکن میم بھی اس سے تطعنہ حاصل ہوتا ہے المزا یا کون ضروری بنیں کہ بزرگوں سے ور تے میں حاصل شدہ اساطیری کو (جوالمیہ کے مروجہ موضوعات ہیں) مرقبيت برالميه ورامول كى اساس بنايا جائي سيح تويد ميكه ايسا التزام كى كوشش مهل موكى وجديد ب که وه موضوعات اور واقعات بحی جومعروت این سب کوتومعلوم بین نین یکن سب بی ان سے سطف اندوز ہوتے ہیں۔اس سے یہ نیچہ صاف نکلماہے کے شاعر یا تخلیق کار کو پلاٹ کا خلاق ہونا چاہیے مذکہ اشعارکا، كيوں كه وه شاعراس ليے مے كه اس كافن نمائندگى ہے اور وہ چيزجس كى نمائندگى وہ كرتا ہے، انسانی اعمال ہیں - اور اگرحسن اتفاق سے اس کا موضوع کوئی تاریخی واقعہ و توہمی وہ شاعرہی رمستا ہے اکوں کہ کوئ وجر بنیں کہ بعض واقعات جودرحقیقت پشیں ایکے ہیں ، قانون امکان یا قانون حمال کی روسے مکن نہ ہوں اور ان واقعات کی اس صفت کی وجہ سے شاعر ان کا گویندہ یا فلاق ہوتا ہے۔ بلاث یاعمل جتنی طرح سے بھی ہوں ان میں منظری بلاٹ بدترین ہوتا ہے۔ منظری سے میری مراد دہ پلاٹ ہےجس میں ایک محے بعد ایک منظر یا باب سامنے آتا جائے میکن ان میں صروری یا قیاسی ترتیب کا ربط نہو۔ خراب شعرار تو عجز فن کی بنا پر اور ایھے شعرار اداکاروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی چزیں تكفة بن . درامان مقابون ميس شركت كى خاطر انهيس نماتشى جيزيس تكهنا بران بين ادر بلاك كو اس كى امكان صر سے زیادہ کینے تان کر فطری ربط کو توڑ ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ فاطرد ہے کہ المیمحض کمی محمل عمل کی نمائندگی نہیں ہے اس مل میں ایسے

سیکن یہ بات ملحوظ فاطر ہے کہ المیمحض کمی کمل عمل کی نمائندگی نہیں ہے اسلماس عمل میں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایسا آثر اس وقت بہرن واقعات اور در دمندی کے جذبات متحرک ہوتے ہیں۔ ایسا آثر اس وقت بہرن طریقے سے بہدا ، موتا ہے جب واقعات اچا تک رونما ہوں۔ ادر یہ تاثر اس وقت شدید تر ہوجا تا ہے

ا عدقدیم کے طنزیہ شعرار جن میں سب سے بڑا شاعر آدکی لوکس تھا ، کر دار دل کے اصل نام استمال کرتے تھے بیم مال طربیہ کے شعرائے متعدمین شلا ارسٹوفینز کا بھا ، بعد کے طربیہ نگار دل شلا منا نڈر (Menander) نے اسی نام ترک کرکے ایسے نام استمال کر ناشر دع کیے جورعایت تنظی یا معنوی احتباد سے اصل لوگوں کی طرف اشارہ تو کرتے تھے ایکن تھے فرضی (ڈورش)

جب غیرمتوقع ہونے کے ساتوساتھ وا تعات میں علت اور معلول کا کرشتہ بھی ہو۔ اگر یہ واقعات ہو سے ہیں اتفاقیہ دونما ہوں تو المیاتی تیراتنا نہ ہوگا جتنا علت ومعلول کی کیفیت سے پیا ہوتا ہے ،
کوں کہ توافق یا دوغیر متعلق واقعات کی ہم زمانی بھی اس وقت انتہائی توجہ انگیز بن جاتی ہے جب اس میں ادادے یامنصوبے کا شائم ہو۔ شال کے طور پر آرگوس میں بیٹس آنے والا وہ ماد شرجس میں متیس ادادے یامنصوبے کا شائم ہو۔ شال کے طور پر آرگوس میں بیٹس آنے والا وہ ماد شرجس میں متیس ادادے یامنصوبے کا شائم ایک ای تعلی اور محف اتفاقیہ طور پر وہاں ایک تماشا دیکھور ما تھا ، ایسے ماد ثاب مض اتفاق ہیں معلوم ہوتے ابلا ان اصولوں پر تعمیر کر دہ پلاٹ لازما بہترین ہوتے ہیں۔

# غير بيجيده اور پيجيده پلاك

بلاٹ یا توغیر پیچیدہ ہوتے ہیں یا بیچیدہ ،کیوں کہ پلاٹ میں تیتی زندگی کے اعمال کی نمائندگی ہونی ہے اور ان اعمال میں بھی بہی فرق نمایاں ہے۔غیر پیچیدہ بلاٹ سے میں وہ بلاٹ مراد لیتا ہوں ،حو مذکورہ بالامفہوم میں واحد اور مسلسل ہوا ورجس میں مرکزی کر داد کی تبدیل حال ، تقلیب اور دریانت کے بغیرد ونما ہو۔

پیچیدہ بلاٹ وہ ہے جس میں تبدیل حال ، تقلیب یا دریافت یادونوں ہی کے ساتھ رونماہو۔ تقلیب اور دریافت کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بلاٹ کے داخلی ڈھانچے ہی سے نمودار ہوں تاکہ جو کچھان کے بعد آئے دہ گذرشتہ واقعات کا لازمی یا قیاسی نیتجہ ہی ہو۔ اس بات سے بڑا فرق پڑجا تا ہے کہ کوئ و توعہ کسی گذرشتہ و توعے کا معلول ہے یا فقط اس کے بعد اس سے کسی تعلق کے بغیرر دنما ہوا ہے۔

#### ياب 11

# تقلیب ٔ دریافت اور در د ناکی

صورت عال کی تقلیب سے مرادیہ ہے کہ واقعات کارخ بھر کر بالک مناسف ہمت میں جا پڑے ،

ادریہ شرط تو ہمیشہ ہے ،ی کہ تقلیب بہرطال ہمارے قانون لزدم یا قانون احتمال کی پا بند ہو۔ شال کے طور پر" اڈی بس" میں قاصد اس مقصدے اڈی بس کے پاس ہنچتا ہے کہ اسے اپنی ماں کے بارے میں جروس متفا 'اس سے نجات دلا کر اسے خوش دل کر دے بیکن عملاً ہوتا ہے کہ وہ اڈی بس کی صلیت کو بے نقاب کر کے ایک بالکی برعکس اثر بیدا کرتا ہے ۔ اس طرح" لن سیوس" (Lyncaus) میں مرکزی کردا دس اور جلاد کی چیشیت سے ڈانا اوس (Danaus) اس کے ساتھ بیل رہا ہے ۔ ای طرح الا تخر وہ نیخ نکاتا ہے اور ڈانا اوس مارا میں مارے ۔

جیساکہ نام ہی ہے ظاہرے العلمی کا علم میں بدل جانا دریافت کہلا ہے۔ اس کے بہتے میں ان وگوں کے درمیان مجت یا نفرت پریا ہوتی ہے جہنیں شاعر خوش نصیب یا بدنسیب دکھا نا چاہتا ہے دریافت کی بہترین صورت وہ ہے جب تقلیب بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوا بیساکہ اڈی بس بی علی ہر ہے کہ دریافت کی اور صورت میں بی بیس ، حق کہ ہے جان اور حقر ترین ہشیا ہے ہی ایک مفہوم میں دریافت کا اور سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو ہو ہے ۔ یا یہ بھی مکن ہے کہ ہم یہ جھے جائیں یا دریافت کر لیس کہ کس شخص سے کوئی عمل سے درہوا ہے کہ نہیں ۔ دین بلاٹ ہے جس دریافت کا تعلق سب سے گہرا ہو تا ہے وہ ایساکہ میں کہ برخکا ہوں اور وحن بریافت تقلیب کے ساتھ مل کر درد مندی یا خوت بریواکر تی میں کہ برخکا ہوں کی بہبیان ہے ۔ ایسی دریافت تقلیب کے ساتھ مل کر درد مندی یا خوت بریواکر تی ہے اور میری تعریف کے بہ موجب المیوانیس اعمال کو پیش کرتا ہے جو ایسے تا ثرات بریواکریں مزید بران ا

ا اس كانام آباس متعاد ورام كامصنف معيود كينزب و دار مكن ا

نوش مالی اور برطالی کے معاملات کا انحصار ایسی می صورت طالات پر ہوتا ہے ۔ دریافت چوں کہ استخاص کے ابین ہوت ہے اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ صرف ایک شخص کی اصلیت دوسرے پر ظاہر ہو ، یعنی جب دوسرے کی شخصیت پہلے ہی ہے متعارف ہو ۔ اس کی بھی صرورت پیش اسکتی ہے کہ طرفین ایک دوسرے دوسرے کی شخصیت پہلے ہی سے متعارف ہو ۔ اس کی بھی صرورت پیش اسکتی ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو بہجائیں ۔ مثلاً آئ فی جی نیا (Iphigenia) کی اصلیت اپنے بھائی آرسٹیز (Orestes) پر ایک مراسلے کے دریعہ بے نقاب ہوتی ہے دیا تا بہن بھی بھائی کو پہچان لے ، اس کے لیے دریافت کا ایک اور عمل در کار ہوتا ہے ۔

ہذا پلاٹ کے دوعناعرا تقلیب اور دریافت ، ناگہانیت پر مبنی ہیں۔ ایک بیسراعنعرے دوناک منظر بھی تباہ کن یا تکلیف دہ عمل مثلاً ایٹیج پر موت جمانی کرب ، زخم خوددگی وغیرہ کو دروناک منظر کمیں گے۔ 4010



مکمل فن بارے کی چینیت ہے المیہ کے اجزائے ترکبی کا ذکر آجکا ہے۔ ابیں ان حقول کا تذکرہ ورو کا جنورہ کروں گاجی ہے۔ ابیں ان کے نام بیں (۱) آفازیہ (Prologue) (۲) منظر جورہ کورس گافوں کے درمیان ہوتا ہے۔ (Episode) (۲) ب گیت منظر (Exode) اور (۲) کورس گافال کے درمیان ہوتا ہے۔ وقصوں میں ہوتے میں۔ ایک کوسنگیت کے پہلے کاام (Parode) اور ود مرے کو مخصوص گیت (Stasimon) کورس گا جاتا ہے۔ یہ جھے تمام المیہ ڈراموں میں مشترک ہیں۔ اور ود مرے کو مخصوص گیت اور کومائے (Commoi) معزاد ہوتے ہیں۔ بیک بیطے کاام یعنی اسلیم بیاداکاروں کے گیت اور کومائے (Commoi) معزاد ہوتے ہیں۔ بیمون بعض بعض بعن میں اسلیم بیاداکاروں کے گیت اور کومائے (Commoi) معزاد ہوتے ہیں۔ بیمون گیا کہ سارا حصہ ہے جو کورس کے پہلے کاام یعنی (Parode) ہے تبل آنا

ووں ایک طرق ہ سترا م ہوماہ ہے ہیں ہیں ورس اور ادا کار دونوں حصہ یہے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ مختلف حصے جن میں المیہ کو کمیت کے محاظ سے منتم کیا جاتا ہے مکل فن پارے کی جنتیت سے اس کے اجزائے ترکیبی کا ذکر آئی چکاہے۔

اس باب کے بارے میں مام حیال بیہ کے شایدیدار سلو کی تعنیف بنیں ہے، وانگٹن کا حیال ہے کہ یہ ارسلو کی تعنیف بنیں ہوگئی کا حیال ہے کہ یہ ارسلو کی تعنیف میکن کسی احد کتاب کا حصہ ہے ،

ا ایک طرح کا ماتمی یا غم گین نوحه اس کی مثال آ ترستان دراے می محملتی ب.

ے ایک بحرجی میں دوفیر موکد حرکتوں کے بعدایک موکد حرکت آتی ہے۔ ہمارے بہاں اس کے وزن کی قریب ترین شکل فعلن بہ تحریک مین ہے۔

# المياقىءيب

جو کھھ اب کک کہا جاچکا ہے اس کے نتیج کے طور پر اب اس بات پرغور کرنا صروری ہے کہ بلاٹ کی تعمیر کے وقت شاعر کوکس چیز سے متا طرمہنا اور کس چیز کو ماسل کرنے کے لیے کوشاں ہونا چا ہیے۔ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ مخصوص المیاتی تا ترکن وسائل سے بیدا ہوگا۔

میساکہ ہم دیکھ یے ہیں ، المی کی کا ملیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی منصوبہ بندی سادہ نہیں بلك بيپيده ہو۔ ملادہ بري، اے ايے اعمال كوبيش كرنا چاہيے جو خوف اور در د مندى كے جذبات كوبيار كرتے إلى اكر كري كري چيز الميه نمائندگى كى مخصوص بہجان اورصفت ہے۔ اس سے يہ نيتجہ بالكل ظاہر ہے كتبديل مال كى خمن ميركى نيك انسان كو خوش مالى سے بدمال ہوتے رد دكما يا جائے كيوں كه يدمنظر بم پرمرن شاق گذرتائے اس سے در دمندی یا خوت کے جذبات برانگخت نہیں ہوتے۔ علی بزا القیاس کسی خبیث آدی کو برحالی سے خوش حال ہوتے د کھا نامجی درست نہ ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ کوئی چیز المیہ ک اصل فطرت سے متفائر نہیں ہے ، اس میں ایک بھی المیاتی صفت نہیں ہے ۔ یہ منہ تو درد مندی بریدا کرتی ہے مذخوف اور منہ ہادے افلاتی شعور کومطمئن کرتی ہے۔ اس طرح مسی بالکل ہی گئے گذرے شخص کا بمى زوال مذىب شورنا چاھىيى اس مىں شبہ نہيں كەايسا بلاك مارے افلاتى شعوركى مانيت كاموجب ہوگا بیکن ورو مندی یا خوف سے جذبات اس سے مجی نہ پریا ہوں گے ،کیوں کہ درو مندی کا سرچٹمہ ہے ایسی بنهي جس كاكونى جوازنه ہو اور حوف اس وقت بريدا ہوتاہے جب ہم اپنے ہى جيے كسى تخص كومعيبت ايس گرفتار دیکتے ہیں - ہلذا گئے گذرے تخص کے زوال کا واقعرن دردمندی بیداکرے گا اور نہ خوف. اب ان انتهائی صورت حالات کے بین بین ایک شکل یے رہی ہے ، یعنی کوئی ایسا شخص جوممتاز طور مرصام اور منسف مزاع تون موسکن اس کی مصبت کا سرچشمہ کوئی بدی یا فسق و نجورنہیں بلکہ کوئی غلطی یا انسانی كم زورى مود اس شخص كوبهت نامور اور خوش حال مونا چاہي ، جيدا دى پس ، تفائ سيس (Thyestes) یا ایمے ی فانداؤں کے دوسرے ذی مرتبت افراد تھے پلاٹ اگر توبی ہے تعمر کیا ہوا ہے تو اس میں دل جب کا مرکز دمورایک ہوگا نہ کہ دو، بیسا کہ بعن کا نیال ہے۔ تبدیل حال برے سے اچھے کی طرف نہیں بکہ اچھے ہے برے کی طرف ہوگا ، اور یکسی بری کا شاخسانہ نہیں بلکہ کسی بڑی فلطی یا کم زوری کا نیتجہ ہوگی اور اس کا عمل یا ایسے شخص پر ہوگا ہیں کہ تفصل اوپر گذری ہے جا یا دہ شخص اس سے بسی اچھا ہوگا ، فروتر نہ ہوگا ۔ ایسٹی کا عملی تجربہ اس امول کی تعمیدی کرتا ہے ۔ بشرورتا مشروع میں تو شعرار جس قسم کا افسانہ جاہیے ، بیان کر دیتے تھے ۔ ان دنوں بہتری الملیے دو ہی چار گھرانوں کے واقعات بر لکھے جاتے ہیں ، یعنی الیکمون (Alcae mon) اڈی پس ارمیٹر امیٹر امیلاً گراہوں کے واقعات بر لکھے جاتے ہیں اور برا ایسے ہی دو سروں کے طالت المدیکا موضوع بنتر ہیں . و ان سب نے یا تو نورو کوئی بہت بڑا و کھ اٹھا یا گھا یا کہی اور برا ایسی ہی آفت تو ٹری تھی ۔ فن کی تکذیک اور امیل کے امیٹر اس کے امیٹر اس کوئی کا امیٹر کو محض اس وجہ سے مور والزام عظم ہراتے ہیں کہ وہ اس اصول کا الترام کرتا تھا اور اس کے اکثر ڈراموں کا انجام می بہت ہو درائے گئی ہیں کہ چکا ہوں المیہ کے لیے مناسب انجام ہی بہی ہو اس کی مناسب انجام ہی بہی ہے ۔ اس کا مضوط ترین تبوت یہ ہے کہ ایسے ڈرائے گی ایرین المیہ کے لیے مناسب انجام ہی بہی ہے ۔ اس کا مضوط ترین تبوت یہ ہے کہ ایسے ڈورائے اگر اسٹی پر یا مقابلوں میں شھیک سے کھیلے جائیں تو المیہ کی کا مضوط ترین تبوت یہ ہے کہ ایسے ڈورائے اگر اسٹی پر یا مقابلوں میں شھیک سے کھیلے جائیں تو المیہ کی یہ بینے وہ کہا تھی ہوں المیہ تعربی ہوئی کہا گیا ہے ۔ یہی ہوئی المیہ تعربی ہوئی درون کہا گیا ہے ۔ یہی ہوئی اقص ہی کیوں نہ ہو ایکوں نے معربور کیا کہا گیا ہے ۔

دوسرے درجے پر ہیں جی قسم کے المیے کو رکھنا ہوں اسے بعض نقادوں سے اولیت کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اوڈیسی کی طرح اس میں بھی پلاٹ کے دوتا نے بانے ہوتے ہیں اور اس میں اچھوں بروں کا انجام بھی النے ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ اسے تماش بینوں کی کمزوری کی بنا پر بہترین کہاجا تاہے کیوں کہ اس ایمام بھی النے ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ اسے تماش بینوں کی کمزوری کی بنا پر بہترین کہاجا تاہے کیوں کہ اس اس ہوتا ہے، ڈراموں میں شاعر خود کو سامعین کے مذاق فام کا تابع کر لیتا ہے یکن ان سے جو لطف ماصل ہوتا ہے، دروشمن اس سے جا المی سطف نہیں کہ سکتے بلکہ اسے طرحیہ کے میدان کی چیز کہنا چاہیے جہاں اعمل اسطور کے دو دشمن بھان مثلاً آرسٹیز اور ایجس تھی (Aegisthus) بھی دوست بن کر ڈرامے سے رخصت ہوتے ہیں ، ذکو نگ کہی کو مارتا ہے اور نہیں کے ہاتھوں خود ہی مرتا ہے۔

### خوب اور در دمندی

خوف اوردرد مندی کے جذبات کو برانگخت کرنے کا کام سینری ہے بھی لیا جاسکتا ہے، سیکن یہ فن پارے کے داخلی ڈوجا بنے ہے بھی نمودار ہو سکتے ہیں ہیں طریقہ بہترے اور برتر شاعری نشان دی کرنا ہے ، کیوں کہ پلاٹ کو اس طرح تعمیر ہونا چاہیے کہ آنکھ کی مدد کے بغیرا ہے صوف سن کر انسان خوف سے سخراا سٹے اور اس کا دل درد مندی ہے بھول جائے ۔ اڈی پس کی کہانی سن کر جم پرایسا ہی اثر ہوگا۔ لیکن محض سینری کے وریعہ ایسا اثر بدیا کرنا کم تر درہ کا فن کارانہ طریقہ ہے کیوں کہ یہ خارجی امداد یعنی پروڈیومسر پرتکیہ کرتا ہے ۔ وہ لوگ جومیسنری کو محض اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے وریعہ خوف نہیں بلکہ ڈراؤنا پن بدیا جو اور دراصل المیہ کے مقدمے ناواقف بین کیوں کہ المیہ سے ہرطرے کے من چاہے سطف کا تقاصل بن بدیا ہو، دراصل المیہ کے مقدمے ناواقف بین کیوں کہ المیہ سے ہرطرے کے من چاہے سطف کا تقاصل نامناسب ہے ۔ المیہ سے مراد و ہی سطف کی تو تع درکھنا چاہیے جو اس کے مناظری نمائندگی سے بیدا جوں کہ المیہ میں سطف سے مراد و ہی سطف ہو توف اور درد مندی کے مناظری نمائندگی سے بیدا جو تا ہو ، لہذا

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے واقعات و کوائف بیں جو ہمیں حوص ناک یا رحم انٹیز معادم جوتے ہیں۔

وہ مادثات واعمال جواس طرح کا اثر پیداکر کیں یا تو دوستوں کے درمیان واقع ہوں گے ارتمنوں کے درمیان ، یا پھراسے ہوگوں کے درمیان ، جو آپسس میں غیب متعلق ہیں ۔ اگر دشمن کو دشمن اردالے توسوائے اس کے اورمحض اس مد کک کہ اذیت خود ایک دروانگیز چیز ہے ، اس نعل یا ادادے میں کوئی چیز ایسی نے ہوگی جو دردمندی کا بذہبیداکرے ۔ اگر غیر متعلق ہوگ ایک دو سرے تاکل ہول تو بھی ہی جیز ایسی نے ہوگی جو دردمندی کا بذہبیداکرے ۔ اگر غیر متعلق ہوگ ایک دو سرے تاکل ہول تو بھی ہی بین اس بھی کو کا بندہ بھی کو کا بیٹنا مال کو تنل کرے یا قتل کرنا چاہے یا ایسی ہیں ، شانی اگر بھائی کو کا بیٹیا مال کو تنل کرے یا قتل کرنا چاہے یا ایسی ہیں ، شانی اگر بھائی کو کا بیٹیا مال کو تنل کرے یا قتل کرنا چاہے یا ایسی

بی طرح کے کوئی دو مرے افعال ہوں ہویہ ایسی صورت حالات ہیں جن کی ڈرامانگار کو تلاش رہی چاہیے۔
کوئی ضروری بنیں کہ شاعرم وجہ اساطیر کے قالب کو درہم برہم ہی کرڈوالے (مثال کے طور پر آرسٹیز کے ہائقوں اس کی ماں ایری فائی کے قال کے دافغات کے ہائقوں اس کی ماں ایری فائی کے قال کے دافغات میں تبدیل کی کوئی صرورت بنیں ہے ایکن شاعرکواپی توت ایجاد کا مظاہرہ بھربھی کرنا چاہیے اور ردایا تی مواد کو چا بک دستی ہے استعمال کرنا چاہیے۔ چا بک دستی سے استعمال کرنے کا بیس کیا مطلب ایتا ہوں اس کی مزید صراحت وں ہے۔

أيك عودت يسب كم المياتي عمل كاارتكاب جان بوجيكم بوادرتمام معاملات بورى طرح متعسلت شخاص کے علم میں ہوں - متعدمین کی روش میں متی - میڈیا کے ہاتھوں اس کے اپنے بچوں کے قتل کا واقعہ دری پڈیزے بھی یوں ،ی بیش کیا ہے۔ دومری صورت یہ ہے کہ المیاتی عمل کا ارتباب تو مولکن لاعلمی س موافر طرفین میں قرابت یادوستی کے تعلق کا راز بعد میں آشکار ہو۔ سافیکیز کا " اڑی بس" اس کی مثال ب نیرا اس ڈرامے میں قتل کا واقعہ نوداس کے اندر مذکور تونہیں ہے لیکن ایسی مثالیں ہیں جن میں ں طرح کا واقعہ ڈراے کے پلاٹ کا حصہ ہے۔ اسٹی ڈاماس (Astydamas) کا المیة الکیمون " اور لی گونس (Telego nus) المية زخى اورى سيوس" ايسى درام مين تيسرى صورت يا كون فضعن متعلق اشخاص كوجاف بوسة كسى على كارتكاب كرسة والا مواور مجررك بائ بيومقى مورت منے کہ کوئی شخص لاعلمی میں کمی نا قابل تلافی عل کا ارتکاب کرنے جائی دہا ہوکہ عین وقت پرصورت حال ا باخبر ، وجائے بس می ممکن صورتیں ہیں ، کیوں کہ یا تو المیانی عمل کا ارتکاب ہوگا یا مد ہوگا ، - ب خبری میں ہوگا یا باخبری میں - ان میں برزین صورت یہ ہے کہ کوئی شخص متعاق انس كے بارے ميں علم ركھتے ہوئے ارتكاب نعل كرے جار با ہوا ور ميرباز كاجائے . اس سے ہم كو و طرح كا دھيمكا تولگتا ہے ليكن المياتى كيفيت مفقود رہتى ہے، كيوں كدورو ناك عادية وتور پذير ن ہوتا . لبنداشاعری میں یہ صورت حال اگر معدم نہیں تو شاذ عرور ہے۔ بہرحال س کی ایک مشال ، کن "(Antigone) میں ملتی ہے -جب أيمون (Haemon) سے دحمكا تا ہے كہ وہ كرى اون جان لے لے گا بھے دوسری اور مہتر صورت یہ ہے کہ اور کاب فعل ہو ہی جائے ۔ اس سے بھی مہت ریہ کہ

<sup>\*</sup> بحویتی ... ہے " یا عبارت اصل متن میں نہیں ؛ بچرکے قیاس سے اضافہ کیاہے کیوں کہ سیان اس کا متنافی اللہ کا دورا کری اون ' اڈی بس کا بھان ' ہیمون کا باپ اور اپٹی گنی کا چچا تھا۔

ارتکاب لاعلی میں ہوا اور دریافت بعد میں ہوا کیوں کہ ایسی صورت میں عمل ہم پرشان ہی ہیں گاؤا اور دریافت کے موقعے پر ایس ہوا ہے۔ لیکن آخری صورت سب میں ایسی ہے کہ مثلاً کوس فو نیٹیز " (Cresphontes) نامی ڈراے میں میر بی (Merope) اپنے بیٹے کی گردن مار نے جائی مثلاً کوس فو نیٹیز " (Cresphontes) نامی ڈراے میں میر بی (فاصلی) اپنے بیٹے کی گردن مار نے جائی اور " ایسی " (Helle) نامی ڈراے میں بیٹا ماں کو زشمنوں کے حوالے کریے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے بیچان لیت ہے اور " ایسی " (Helle) نامی ڈراے میں بیٹا ماں کو زشمنوں کے حوالے کریے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے بیچان کو جب اور اس کی وجہ اب ظاہر ہے۔ یہ کمال فن سے ذیادہ سن اتفاق تھا جس نے بلاٹ میں المیصفات کی چھاپ رکھنے والے موضو عاہے کی تلاش میں شعرا کی رہ نمانی کی ۔ ایسے فائد انوں کی طوف رجوع کر ناجن کے حالات میں اس تھے کہ تاش میں شعرا کی رہ نمانی کی ۔ ایسے فائد انوں کی طوف رجوع کر ناجن کے حالات میں اس تھے کہ دارس واقعات مرکور میں ادادی نہیں بلکہ اضطرادی عمل تھا۔

واقعات کی بناوٹ اور ترتیب اور مناسب قیم کے پلاٹ کے بارے میں جو گفتگو ہوچک وہ

### المبيرك كردار

كردارنگارى ميں چارباتيں صرورى بيں -اول تو يەكەكردارنيك بو-يە تومىلوم بى بىلەك كون مكالمه ياعمل جس سيكسي تسم ك اخلاقي مقعدكا اطمار بوناب كرداركا مظهر مشبركا - اكرمنصدا جعلب توكردار بمي اجعا بوگا - ية فانون مرطيق كے كرداروں براضاني طور يرمنطبق بوتا ہے . غلام ياعورت بجي نيك كردار بوسكتى ہے ، مالانکہ عورت کو ادفی ورجے کی مخلوق اور غلام کو بالکل بے مصرف کہاجاستھاہے۔ دو سری چیزہے رعایت۔ منال کے اوریرایک طرح کی مردان شجاعت بعض وگوں میں مونی ہے ایکن ایسی شجاعت یا ہے در اکھیالاکی زنان كردارى رعايت سے بالكل موزوں نہ ہوگى تيسرى بات يہ ہے كدكر دادكو جيتا جا گيا ہونا يا ہے نيھوميت نیکی اور رہایت سے بین کا ذکر میں سے اوپر کیا ، مخلف ہے ۔ چوتھا بکتے ہے بیساں روی ۔ اگریٹ عرکسی ایسے کردار کو پیش کررہا ہے جومتنا فن مزاج کا ہے تواسے یکال طور پر متنا قص ہی رہنا جا ہے کئی کردار سے بے وجہ و بے مقصد منزل کی مثال" آرسٹیز" نامی ایلے یس سے ہے اس (Menelaus) کی کردا دنگاری یس دیمی جاسکی ہے کردار کی رعایت محوظ نہ رکھنے کی شال "سلا" (Seylla) میں اوڈی سیوسس کی الدوزارى اور يورى يدير يرك وراع من ملاني (Melanippe) كا تقرير ب يكسال روى كا فقدان أوس ين اي في جينا " (Iphigenia in Aulis) ناى اليه ين آئ في جينا كاكروار ب اكون كد ای جائ بنی کے لیے دوزانو ہو کو گڑ گڑاتی ہوئی آئ فی مینا کو اس لڑک سے کوئی نسبت نبیں جیسی دہ بعد میں کھائی گئے ج یلاٹ کی طرح کردادنگاری میں بھی شاعر کو ایسی باتوں کے محدود رہنا چاہیے جو لازی یا قرین قیاس كمى باسكير - دلنداكسى مقرره كرداد كے تخص كوصرت اى طرح بولنا ياعمل كرنا يا سي جو قانون لزوم يا قانون احمّال کی دوسے مکن ہوا بالکل اس طرح 'جس طرح ایک داقعے کے بعددومرا داقعہ اس ترتیب سے ا بیرکانترہ ہے Trae to Life وائنگ اے Resemblance ادسیشیری Verisimilitude سرتا ہے یکن دونوں اصطلاحوں مے طبئن نبیں ہے ۔۔۔۔۔ میں نے دورش کا نقرہ Life Like بتر سجتے ہوئے اس كاترجمة جِمَّا جَالَمًا مكياب جوشايد ارساد كم مغوم ع قريب ترب.

آنا چاہیے جولازی یا قرین قیاس ہو۔ اس طرح یہ ظاہر ہوجا کہے کہ پلاٹ کاسلیما ویا انکشاف ،اور ای طرح اس کا یہ بھی اس طرح ڈرانا چاہیے کہ وہ نور بلاٹ ہی سے رونما ہو اور اس کے لیے شینی تعینہ نیبی کی مزورت نہ بڑے ۔ الیڈ بیس یونا نیوں کی وابس کے منظراور میڈیا "نامی المیے بیں اس کی مثال ملتی ہے میشینی مطیعہ نیبی کو عمرون ان واقعات کے لیے استعال کرنا چاہیے جو ڈراھے بیں پیش مذکیے گئے ہوں ' بلغا انسانی علم کے باہر ہوں اور اور کی دوری ہون کے باہر ہوں اور اس کوجانے کے بیے ملائے میں بیشی میں کے باہر ہوں اور اس کوجانے کے لیے فرائی اطلاع یابیش گوئی ضروری ہو ، کیوں کہ دیوتا وس کے ہی بارے میں ہمالا معینہ وہ کے وہ فیا بی بالٹ کے حدود کے اندر کوئی جیز بعیداز قیاس نہ ہوئی چاہیے اور اگر کی بعیداز قیاس نہ ہوئی چاہیے اور اس کی بیری بعیداز قیاس نہ ہوئی چاہیے اور اگر کی بعیداز قیاس چیز کا ترک ممکن نہیں ہے تو اسے المیہ کے باہر ہی دکھنا شمیک ہوگا۔ سا فرکیز کے ادری بس بیں ایسا ہی نے۔

"اڈی بس " بیں ایسا ہی نے۔

المیہ چوں کہ ایسے درگوں کو پیش کرتا ہے جو عام سطے سے بلند تر ہیں ، اس یلے المیہ نسکار کو اچھے معولوں کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ درگا۔ اصل کے مخصوص خط و خال کو پیش تو کرتے ہی ہیں، میکن اس طرح کرتھو کہ اصل کے مطابق ہوتے ہوئے بھی اس سے حمین تر ہوجا تی ہے۔ اسی طرح شاعر کو بھی صور در ہے کہ بد مزاج یا ہوت پرست یا دو مرے عیب دار موگوں کو پیش کرتے دقت ان کا نقشہ یوں کیھنچے کہ بیز خصوصیات تو باتی رئیں گئی ہیں ان بیں امشرافیت آجائے۔ اگا مقون اور ہومرے اکی بیز ( Achilles ) کی تصویر شی اسی طرح کی ہے۔ ہمی ان بیں امشرافیت آجائے۔ اگا مقون اور ہومرے اکی بیز ( بھر اسے علاوہ اسے ان چیز دل کو بھی نظرانماز نہ کو یہ جو تماش بینوں کے حواس کو متحرک کرتی ہیں اور جو شاعری سے اصلی تعلق نہ رکھنے کے با وجو د اس سے ستازم ہیں۔ یہ ہیں اس لیے کہ رہا ہوں کہ یہاں بھی خلطی کا خاصا امکان رہنا ہے ان معاملات پر ہیں این شائع شدہ تھنیات میں کا فی گفت کو کرکھا ہوں ۔

ا جس طرح ہماری فلموں میں ڈائر کر صاحبان کہا فی حتم کرنے کے بے اکٹر مردے کو زندہ یا اجبی کو ہیٹا ٹا بت کرتے ہی ای طرح قدیم یونان ڈراے میں اختتام کا ایک طریقہ یہ تفاکہ کسی جو لے یا چھر کھٹ پر (جے شین سے جلا یا جا آتا) کوئی دیوں یا دیوتا ظہور کرتا تھا اور معاملات کو ہے کردیتا تھا۔ لاطین میں اسے Deus Ex Machiuna اشین سے نظے والا دیوتا) کہتے ہیں ہی اصطلاح تمام مغربی یورپی زبانوں میں وائے ہے میں نے اس کا ترجہ مشینی سطیعہ فین کیا ہے۔
دیوتا) کہتے ہیں ہی اصطلاح تمام مغربی یورپی زبانوں میں وائے ہے میں نے اس کا ترجہ مشینی سطیعہ فین کیا ہے۔
کے اینی یہ بات بعیداز قباس ہے کہ اڈی کیس اپنے باپ لائی یوس کی موت کے صبح حالات سے اور اس بات سے کاس کی بیری دراصل اس کی ماں ہے است عرصہ کے لاعلم دیا۔ (ڈورش)
کے ارسطو کا یہ مکالمہ موسوم ہو شعرا کے بارے میں ما اب نا بید ہے۔ (واد گھٹن)

#### پاپ ۱۶

# دریافت کے اقسام

دریافت کی تعربیت میں بہلے ہی بیان کرچکا ہوں۔ اب اس کے اقسام کا ذکر کروں گا۔

سب ہہلی تعم میں فن کی کا دفروائی سب سے کم ہوتی ہے لیکن شعراء میں توت ایجاد اور طباعی
کی کی کے باعث بہی سب سے زیادہ مستمل ہے میری مرادہ نشانیوں کے ذریعہ دریافت۔ پھو نشانیاں
توہیدائتی ہوتی ہیں ' جیسے بقول کے" ہزرے کا نشان جو خاکیوں کے جمع پر ہوتا ہے" یا سارے گئی کی کہ بھی جے کاری نس (Carcinus) نے اپنے ڈورائے" شائی سیٹس" میں استعمال کیا ہے ہجونشا نیاں بیدائش کے بعد ماصل ہوتی ہیں۔ مثلاً گئی کا بازیا وہ چھوٹا سا کشتی کہ ایک گوٹا تعلق براہ راست جم سے نہیں ہوتا بلکہ کہ بعد ماصل ہوتی ہیں۔ مثلاً گئی کا بازیا وہ چھوٹا ساکشتی نما ہنگھوڑا جس کے ذریعہ " بائر و " (Tyro) نای ڈولا میں دریافت میں بھی بعض شکلیں دو مرد وں کہ متابلے میں دریافت میں بھی منظمی دو مرد وں کہ متابلے میں دریافت میں بھی بیات کے ڈونڈ الگ زیادہ ہزمند استعمال کا بتا وہ جو اس کے ذریعہ ہو یا کہ دانی اس کے ذریعہ ہو یا کستعمال کا باتا عدہ "بوت کی دایا فت کیا کم کم نا بونشان ہے اس کے ڈولا ہو تیا ہو بیات کے دونائی سے جس کی داید اور سوروں کے چروا ہے دونوں اسے بہجان لیتے ہیں یکن دونوں کے بہتر صورت ہو ہو گئی دریا فت کا کم کم نائی کران طریقہ ہے۔ ایک بہتر صورت ہے جس کی دائی تو وہ انتانیوں کا استعمال تو ہو، ایکنال تو ہو، بیجان میں آئے وہ انفاتی ہو۔ اور اور میں شال میں آئے وہ انفاتی ہو۔ اور اور اور اور اور اسکن ہے۔ کہ منظر کے دقت بیش آئے والی دریافت اس اصول کی مثال میں آئے وہ انفاتی ہو۔ اور اسکن ہے۔ کہ منظر کے دقت بیش آئے والی دریافت اس اصول کی مثال میں ہی تا کہ وہ اسکی ہے۔

ددسرے درجے بروہ دریافت ہے جو شاعرنے خود اپن مرض سے گویا مصنوعی طور پر ایجاد کی ہو۔ اس بنا بردہ بھی فنی اعتبارے ناقص جو تی ہے . مثال کے طور پر "مارس میں آئ نی جدنیا "کا وہ موقعہ

اس باب مے بادے میں سنشبری انجال ہے کہ یہ ارسطوکی تصنیف نہیں ہے۔

جب ارسٹیز خود کو ظاہر کرتا ہے۔ آئ فی جنیا تو اپنی اصلیت نط کے ذریعہ بے نقاب کرتی ہے دیکن ارسٹیز اپنے کو پیچنوان یے بیٹود ہی لب کشائی کرٹا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے جو بلاف کے بجائے شاعر کے اقتضا کے مطابق ہے۔ ابنوایہ صورت متذکرہ بالاعیب سے قربی تعلق دکھتی ہے ، کیوں کہ گفتگو کرنے کے بجائے ارسٹیز اپنے ساتھ کچھ نشانیاں لے آتا تو بھی یہی بات ہوتی ۔ اسی طرح کی ایک اور مشال سافکیز کے ڈراھے ٹیریوس " (Tereus) میں وہ دریافت ہے جو کپڑا بنے والی نمی کی کھٹ کھٹا ہے کے ذریعہ عمل میں آتی ہے ۔

دریافت کی بسری قسم کا انحصار حافظ پر موتا ہے بین کسی چیز کو دیجے کرمطلوب اصاس بیدار ہوجائے چناں چہ ڈیجیوجی نیز (Dicaeogenes) کے ڈرامے" اہل قبرص" میں میروتصویر دیجے کر رو بڑتا ہے۔ یا 4سی نوس کا منظومیہ نامی ڈرامے میں اوڈی سیوس جب مغنی کو بربط بجاتے ہوئے سنتا ہے توابنا ماضی یاد کر کے رودیتا ہے۔ اس طرح ان دولؤں کی بہجیان عمل میں اس تی ہے۔

چوتی قیم کی دریافت وہ ہے جو تعقل ادر استدلال ہے بیدا ہو۔ جیسے کوئی فوری "
(Choephori) میں ایک کر دارکہتا ہے ،" بھے سے شابہ کوئی شخص کیا ہے ادر ارسٹیز کے بجر کوئی بھے مثابہ ہمیں اہذا اسٹیز کے بجر کوئی بھے مثابہ ہمیں اہذا اسٹیز اللہ کا مثابہ ہمیں اہذا اسٹیز ہے ہے اور الا ارسٹیز ہے ہے کہ دریافت موضطائی پولی ٹی ایک نظری مقاکمہ " تو میں بمی کے ڈواھے میں آئی فی جنیا کو بیش آئی فی بیر بھینٹ برطھا یا جاؤں گا!" اسی طرح کی ایک اور مثال جمیو ڈکٹیز ابخی بہت کے ڈولے" اٹمائی ڈیوس " (Tydeus) میں ہے جب باب یہ ہمائے ہو ڈھو نڈنے آیا تھا اور اب میں نور مادا جاؤں گا!" ایک اور مثال" فنائی ڈیے" میں اپنے بیٹے کو ڈھو نڈنے آیا تھا اور اب میں نور مادا جاؤں گا!" ایک اور مثال" فنائی ڈیے لیتی ایف بیٹے کو ڈھو نڈنے آئی تھی ہمیں ایک بیٹے کہ بہاں عور تیں ایک مقام پر بہنے کراہے بہجان لیتی ہیں ادر بھے لیتی میں کہ جاری موت بہیں کھی ہے کیوں کہ بہلا ہوتے ہی جمیں ای جگر بھینک دیا گیا تھا ہمیں مار بر" میں کہ جاری موت بہیں کھی ہمیں اس جگر بھینا ہے ہو بیا کہ اور شائع میں موت بہیں کہ کہ بہلا تفس کی کرار فلط نتجہ نکال پھتا ہے ہو بساکہ " اوڈی بیوس نامہ بر" اوڈی بیوس نامہ بر" ایک اور مراشخص (جو در اس اوڈی سیوس ہے ) فرض کو لیتا ہے کہ بہلاشخص کمان کو زہ نہ کرسکا ، لہذا دوسراشخص (جو در اس اوڈی سیوس ہے ) فرض کو لیتا ہے کہ بہلاشخص کمان کو بہجان ہے گا ، حالاں کہ درحقیقت اس سے اور در سیان الم این بہن پر دکن پر ظاہر کی درار نام کی دردار نگش )

ا الدكون بي مع الما المعافر الما المعام المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل المعالم المعام المع

كان كوديكا بهى ند تفاراس ذريعي بهان كوعل من لانا ، يعن يه توقع كرناكه ببلاشف كمان كوبيان كار خلط استنباط ب

بہترین دریانت وہ ہے جو واقعات ہی کے ذریعہ وجود میں آئے ، بینی استبجاب انگیزدریا فت
باکل فطری ذرائع کی مربون منت ہواس کی شالیں سائکلیز کے" اڈی پس" ادر" آئ فی جنیا \* میں دکھی
جاسکتی ہیں ، کیوں کریہ بالکل فطری امر تھا کہ آئی فی جنیا خط بیجنا چائے ۔ دریا فت کی بہی صورتیں ہیں جن میں صفوی تھکنڈوں مثلاً تعویذیا نشانی کی صرورت نہیں پڑتی . دوسرے درجے پر وہ دریا فیس ہیں جو
تعلی اور استدلال کے عل سے بیدا ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>حاشیہ جاری) کیا ہے کیوں کرسیاق اس کا متقامنی تھا۔ ٹو آئنگ، بائی دائر اور ڈورش نے ذرا مخلف ہنج افتیار کیا ہے میکن منہوم تقریبا یہی ہے .

اس ک مختر تنصیل دریافت کی دوسری قسم کے تحت درج ہے۔ باب ١١ميم ملاحظم و-

# الميشعرا كے ليے بجھ ہرايات

پلاٹ کی تعمیراور اسے مناسب کلمہ بندی کے ساتھ منظم کرتے وقت شاعر کو چاہیے کہ دہ اصل منظر کو ممکنہ حد تک بنتم تعود کے سامنے رکھے ۔ اس طرح وہ ہرجیبے زکو پوری پوری وضاحت اور تنصیل کے ساتھ اس طرح دیجے سے گا گویا وہ نوو ہی اپنے ڈرا ہے کا تماش بین ہو ۔ نیتجہ یہ ہوگا کہ وہ واقعات کی مناسبت کو دیجے لے گا اور اس بات کا امکان کم ہوجائے گا کہ ان کی عدم رعایت اس سے نظہ رانداز ہوجائے ۔ اس ہدایت کی منرورت اس عبب سے ظاہر ہے جو کاری نس (Carcinus) کے ایک ڈرا ہے میں ہے جس میں ڈرامانگار اس بات کو نظر انداز کر گیا ہے کہ ایمنی سراس (Amphiaraus) مندرسے باہر آرما تھا ہے اس موجہ سے ہوا کہ اس سے صورت مال کو اپن چشم تصور کے سامنے نہ رکھا سے اس بیر آرما تھا ہے اس فروگذاشت کو اس درجہ نا بسند کیا کہ ڈراما اسٹے پر ناکام رہا۔

ایک بات یہی ہے کہ تصنیف کے وقت شاعر بھی ممکنہ مدیک انہیں حرکات وسکنات کو افتیاد کر ہے جوڈرامے سے مناسبت کھتی ہیں ، کیوں کہ جو کر دار پشیں کیے جارہے ہیں اگران کے ساتھ ایک فطری ہم احساس کے ذریعہ شاعر بھی اپنے اندر انہیں جیسے جذبات پیدا کر ہے تو تخلیق زیادہ تین انگر کر جوبات کے طور پر کوئی شخص خود اشتعال یا طیش میں ہو تو وہ ہوبہ ہو زندگی کی سی واقیت

ا ورامادست یاب من ہوئے کے باعث یہ حوالہ واضح نہیں ہے . کھ ایسا لگاہے کہ بس موقع کا ذکر ہے اس وقت ایمنی آداس کو مندر سے با ہر نکلتے دکھا نا درست نہ تھا۔ ایمنی آداس ان سات بہلوانوں میں سے تھا جہنوں نے متعبیز (Thebes) کے فلاف بزگ کی تھی مکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہوجب ایمنی آداس بنگ کے بہلے مندر میں بینی آباد یا مشورہ ماصل کرنے گیا ہو۔

کے ساتھ گرجا برستا یا نیظ وغضب کا اظہاد کرتا ہے۔ بلذا شاعری ایک بوش گواد عطیہ خداوندی یا کمی طرح کی دلوانگی پر دلالت کرتی ہے۔ بہی صورت میں تو انسان کسی بھی کردار کے سانچے میں ڈھل جانے کی تدرت دکھا ہے۔ دو سری صورت میں وہ اپنے نفس اصلی سے باہر نکل کر جو سو جتا ہے دی بن ٹیٹا ہے جہاں یک کہان کا سوال ہے، کہانی خواہ شاعر کی ایجاد کر دہ ہو خواہ بنی بنائی مل گئی ہو، اس کی بہی ضردت تو یہ ہے کہ شاع طامع طور پر ایک فاکہ تیاد کر سے پھراس کو مناظراد رجز نیات کے ذریعہ و سعت فیے جامع طور پر ایک فاکہ تیاد کر سے پھراس کو مناظراد رجز نیات کے ذریعہ و سعت فیے جامع طور پر ایک فاکہ تیاد کر سے بارس کی مثال آئی فی جنیا "سے حسب ذیل دی جاستی ہو با کی جامع طور پر ایک ان جو باتی ہو باتی ہ

ے کیا ہے کہ اس سے ڈرامے میں بھائی انتہائی فطری طور پر بول اشتاہے " تو قربانی میری مہن ہی کی تقدیم میں جہیں مکمی تقی بلکہ میرا بھی میں حشر ہونا ہے " اور یہ جملہ اسے موت سے بچالیتا ہے -

اس کے بعد جب کرداروں کے نام متعین کر لیے جائیں تو صرف یہ باقی رہتا ہے کہ مناظہ و ان کے دیا ہے۔ مثال کردیتے باتیں۔ بہاں اس بات کا خیال رکھناضروری ہے کہ مناظر پلاٹ سے کوئی دبط در کھتے ہوں۔ مثال کے طور پر آرسٹیز کا معاملہ ہے۔ وہ دورہ دیوانگی جواس کی گرفتاری کا باعث بنا اور بھر رہم تمہیر کے ذائعیہ اس کی رہائی ۔ یہ نمو نے ہارے سامنے ہیں۔ وہ اور سے میں تو مناظر مختصر ہوتے ہیں بیکن رزمیہ میں انہیں سے ذریعہ نظم کو مطاوبہ مدتک طول دیا جا تاہے۔ جناں چہ اور اس کی کہانی کو مختصراً بیان کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص کی سال وطن سے باہر دہ ہا ہے۔ سمندر کا دیوتا حاسدانہ طور پر اس کی کڑی نگرانی کرتا ہے اور وہ بالک تنہا ہے ۔ اس دوران اس کے گھرکی حالت ستیم ہوتی جاتی ہے۔ اس کی بیوی کو بیاہ لیانے کے مدعی اس کی جائداد پر گل جھرے اور اس سے بین اور اس سے بیٹے کے فلا حن ساز شیں کر دہے ہیں ۔ آخر کا رہ طونانوں سے شکستہ حال وہ گھروا ہیں بہنچتا ہے اور چند لوگوں پر اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ وہ نیشنیں معیوں پر حملہ آور ہوکر انہیں ملیا میٹ کردیتا ہے اور خود زندہ ہی نکلتا ہے۔ بلاٹ کا عطر بس منظر ہیں۔

سے یہ جملہ غالبا وہی ہے جو دریا فت کی جو تی قسم کے تحت باب ۱۱ یس خرکور ہے ۔ لیکن عباست جول کہ دونوں مجگہ ختلف ہے اس لیے ترجے مجی مختلف ہیں ۔ بچرنے دونوں مجگہ عبارتیں داوین یں یعنی اقتباس کے طور برکھی ہیں ، لیکن یہ درست نہیں معلوم ہوتا ، کیوں کہ اقتباس ہوتا تو دونوں جگہ ایک ہی عبارت ہوتی یا بچریہ فرض کیا جائے کہ ارسطو کو اصل عبارت شمیک سے یاد نہیں تھی اور ایک اقتباس غلط ہے۔ (ایسسی مثالیں ملتی ہیں ، وورش نے یہ مشکل اس طرح مل کی ہے کہ دونوں بگہ داوین کے بجائے سادہ عبارت مثالیں ملتی ہیں ، وورش نے یہ مشکل اس طرح مل کی ہے کہ دونوں بگہ داوین کے بجائے سادہ عبارت اس طرح تکمی ہے گویا ارسطو نے اقتباس نہیں بلکہ اصل عبادت کا مطلب اپنے مفتوں میں ادا کیا ہے ۔ اس طرح تکمی ہے گویا ارسطو نے اقتباس نہیں مثا گرد کے بناتے ہوئے نوٹ ہیں جواس نے درسل کے نکچرسن کر درس کے دور ان بنائے ہیں ، اگر یہ درست ہے تو یہ بھی ممکن ہے کرشا گرد نے اقتباس کی جگا اصل عبارت کا عرف اشادہ نقل کرایا ہو۔

#### پاپ ۱۸

### المية نگار كے ليے مزيد برايات

ہرالمیہ دوحوں میں منتم ہوتا ہے: پیچ اور سرانجام ۔ بہت سے دانعات جو بلاف سے باہر ہوتے

ہیں اکثر ان دانعات کے ساتھ ملادیے جاتے ہیں جو اصل بلاٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس طرح بیچ کی

تشکیل ہوتی ہے ۔ اس کے سواسب کچھ سرانجام ہے ۔ بیچ سے ہیں دہ واقعات مراد لیتنا ہوں جو بلاف
کے افاز سے اس منزل کک بیش آتے ہیں جہاں سے تبدیل مال شردع ہوتی ہے بسرانجام دہ حصہ
ہے جو تبدیل مال کے افاز سے ڈرامے کے افتتام کک بھیلا ہوا ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر تیود کھیز
کے المیے تنسیوس الدی میں فرض کر بیا جاتا ہے کہ وہ ڈرا ماشروع ہوسے سے بیلے ہی بیش اس کے ایک میں فرض کر بیا جاتا ہے کہ وہ ڈرا ماشروع ہوسے سے بیلے ہی بیش اس کے ایک الزام سے لے کرافتتام کی کے داقعات مرانجام ہیں۔

قبل کے الزام سے لے کرافتتام کی کے داقعات مرانجام ہیں۔

الميه چارطرع كا بوتام - بيجيده بين وه الميجس كا تمام وكمال انصار تقليب اور دريا ونت يرج وتام و دروناك ، يعن وه الميجس يس كونى مثديد جذبه الميان عمل كا محرك بوتام - اب جيك (Ajax) اور اكسيون (الxion) برنكھ كے الميے اس قسم كے بين - افلاتى ، يعن وه الميد

اے سنٹری، ٹوامنگ اور مجرود نوں سے مطبئ نہیں ہے اور Complication کے لیے Knotting بجویز کرتا ہے جومروج نہ ہوا یک بہت درست معلوم ہوتا ہے ہیں ہے اس کے اتباطیس بیج "کا نفظ رکھا ہے کیوں کہ ہمارے ہماں کو اتباطیس بیج "کا نفظ رکھا ہے کیوں کہ ہمارے ہماں واقعات کا یج " یا" معاطے میں بیچ پڑگیا ہے" بولتے ایس اصطلاح کے ارساطالیسی کا منہوم ہے گرہ کا کھل جانا ) کے لیے فادی میں " مرانجام " مستمل ہے جو اس اصطلاح کے ارساطالیسی اور میدید دونوں مفاہم کو بڑی صد کے اداکرلیتا ہے۔

اور میدید دونوں مفاہم کو بڑی صد کے اداکرلیتا ہے۔

اے "مرانجام" کا نفظ متن میں نہیں ہے، بچرے تیاس ہے برطحایا ہے۔

جس بین المیاتی عمل کے محرکات افلاتی ہوتے ہیں۔ شلا " فیٹوٹائ ڈیز" (Phthiotides) اور بہلیوس"

(Releus) نامی المیے بیوسی تھے کا المیسادہ ہو لمب ۔ فاص منظری حصے کو الگ دکھتے ہوئے " فرری ڈیز " (Phorcides) اور " پر دمیسیوس" (Prometheus) نامی المیے اور دہ المیے جن میں تحت الثری کے منظسر پیش کیے جاتے ہیں، اس کی شال میں ۔ شاعر کی سی یہ ہونا چاہیے کہ جہال کم میکن ہو تمام شاعوافہ عناصر کا امترائ ہوجائے یا اگرسب عناصر کی جانہ ہو کیس تو زیادہ سے دیادہ ، اور وہ بھی اہم ترین ، عناصر تو کا امترائ ہوجائے یا اگرسب عناصر کے جانہ ہو کیس تو زیادہ سے دیادہ ، اور وہ بھی اہم ترین ، عناصر تو کی جاہو ہی جائے ہیں ۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بے بات کی بات پر خردہ گری اس کل کا وظیرہ ہے کہ جاہو ہی جائے دیا تھی سے بی جاہو ہی ہے کہ جاہو ہی گئی کی گئی ہو تو تو در کھتے ہے لیکن اس کی کی کے نقاد یہ تو تع در کھتے ہیں کہ ہر فرد داعد خوبی کی کئی گئی ہوتوں میں بقیہ سب پر با ذی سے جائے ۔

کتی ایے پر کیسانی یا عدم کیسان کا حکم سگانے کا بہترین طریقہ پلاٹ کا مطالعہ ہے ۔ کیسان اس وقت وجودیں آتی ہے جب بیچ ادر سرانجام ایک ہی در ہے کہ دونوں طرح سے ہز پر کیساں مہارت ضروری ہے ۔

سیکن اسے ٹھیک سے سلجحانہیں باتے ۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرح سے ہز پر کیساں مہارت ضروری ہے ۔

شاعر کو یہ بات بھی ، جس کا اکثر تذکرہ کیا گیا ہے ، نہ بھولنا چا ہیے کہ رزمیہ ڈھا نچے کو الملے کی سنت کل دے دین محمد نہیں ہے ۔ رزمیہ ڈھا نچے سے میری مراد ایسا ڈھانچا ہے جس میں بلاٹ کی کثرت ہو اگریا آلیڈ کی پوری کہانی کو ایک ہی الملے میں ڈھال دیاجاتے ۔

ایسا ڈھانچا ہے جس میں بلاٹ کی کثرت ہو اگریا آلیڈ کی پوری کہانی کو ایک ہی الملے میں ڈھال دیاجاتے ۔

دزمیہ چوں کہ طویل ہوتا ہے اس لیے اس کا ہرصہ مناسب جم رکھتا ہے ۔ اگر ڈراھے میں بھی ایسا کیا جاتے تو ان نائج شاعر کی تو قعات کے مطابق ہرگز نہ ہوں گے ۔ اس کی دمیل میہ کہ جن شعرار نے یوری پڈیز کی طرح بندوا قعات منتخب کرنے ہوائے مرائے کے سقوط کا پورا افسا نہ تمثیل بند کیا ہے یا ایس کلس کی جندوا قعات منتخب کرنے ہوائے میں جی کے جائے اس کی پوری داستان اسٹھالی ہے تووہ یا تو طرح نی ابی رائل میں ہو ہی بنا ہوں گام میں بیا ہے ہیں جی کہ اگا مقدن می ایک باراس ایک عیب کی بنا پر ناکام سے یا اسٹی پر بیل نہیں بائے ہیں جی کہ اگا مقدن می ایک باراس ایک عیب کی بنا پر ناکام سے یا اسٹی پر بیل نہیں بائے ہیں جی کہ اگا مقدن می ایک باراس ایک عیب کی بنا پر ناکام سے یا اسٹی پر بیل نہیں بائے ہیں جی کہ اگا مقدن می ایک باراس ایک عیب کی بنا پر ناکام

اء "فانص .... رکھتے ،وئے" يوعبارت متن ميں نہيں ہے .بچر كا قياسى اضاف ہے ۔

نه یونان صنعیات میں جہنم کاعبران تصور نہیں ہے مین Hades یا تحت الثریٰ وہ مقام ہے جہاں مرے ہوؤں کی دوجیں رئی بی اس مقام کے دیو تاکا بھی ایک نام میڈیز ہے، اس کا ترجمہ انگریزی میں اکثر Hell کیا گیا ہے کوں کہ اس زبان میں تحت الثریٰ کا مراد ت لفظ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس عمدہ اصطلاع کی موجودگی میں Hades کا ترجمہ جنم مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

اله يا پورا براگراف دورش يس نهيس ب

ہوچکا ہے۔ پھر بھی اقلیب کے معاملات میں وہ نداق عام کو متاثر کرنے کی کوشش میں چیرت انگیزمہات کا اظہار کرتا ہے ایمی وہ المیاق تاثر کی تخلیق کرتا ہے جس سے افلاتی شعور بھی مطبئن ہو سے بیا اُتر کی تخلیق کرتا ہے جس سے افلاتی شعور بھی مطبئن ہو سے بیا اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب سسی فس (Sisyphus) جیسامکار بدمواش اِنی چوکڑی بھول جائے اِجب کسی بہادر برکار کوشکست نصیب ہو۔ ایسا حادثہ اس مغہوم میں قرین قیاس ہوتا ہے جس مغہوم میں اُگا تھون سے یہ افلا استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "یہ قرین قیاس ہے کہ ایسی بہت سی باتیں ہیش ہو ب آئیں ہوت سے آئیں ہوت سے اُتیں ہیش ہوت سے آئیں ہوت سے قرین قیاس نہیں ہوت سے اُتیں ہوت سے کہ اُتیں ہوت سے قرین قیاس نہیں ہوت سے اُتیں ہوت سے کہ اُتیں نویا سے کہ اُتیں نویا سے کہ اُتیں ہوت سے اُتیں ہوت سے کہ اُتیں نویا سے کہ اُتیں نویا سے کہ اُتیں نویا سے نویا سے کہ اُتیں نویا سے کہ نویا سے کہ اُتیں نویا سے کہ اُتیں نویا سے کہ نویا سے کہ نویا سے کہ نویا کہ نویا کہ کو نویا کی خوالے کہ نویا کہ نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کو کہ کا کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کو نویا کہ کو نویا کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کو نویا کو نویا کہ کو نویا کہ کو نویا کو نویا کی کو نویا کہ کو نویا کو نویا کو نویا کو نویا کہ کو نویا کی کو نویا کو نوی

کوس کوہی کرداردں میں شمار کرنا چاہیے۔ اسے بوری پڈیز کی طرع نہیں بکدسافکیز کی طرع ڈداہے کی کلیت کا ایک لاینفک حصد اور پلاٹ میں شرکی بنانا چاہیے۔ جہاں یک مناخرین کا سوال ہے تو ان کے کورس گیتوں کا یہ حال ہے کہ ان کا تعلق خو دان کے المیے کے نفس مغمون سے اتنا ہی ہے جتناکسی بحی دو سرے المیے کے نفس مغمون سے اتنا ہی ہے جتناکسی بحی دو سرے المیے کے نفس مغمون سے ہوسکا ہے۔ بہذا المیے کورس محض درمیانی گیت کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ اگا ہتنون کا ایجاد کردہ ہے بیکن اس طرح کے بے محل درمیانی گیتوں کو المیے کے اندر داخل کرسے اورکوئی مکا لمہ یا بلکہ ایک پورا ایکٹ کسی ڈرامے سے نکال کرکسی اور ڈرامے میں ڈال دینے میں فرق ہی کیا ہے ؟

#### پاپ ۱۹

# فكراور كلمه بندى

المیہ کے دیگر اجزار کی بحث ہوچی ، اب کلمبندی اور فکر کی باری ہے۔ جہاں یک سوال فکر کا سے ، یس یہ فرض کرلوں گا کہ اپن کتاب" مدلل بفائلی \* ( Rhetoric) میں اس موضوع پر جو کچھ میں نے کہا ہے وہ موجودہ بحث میں شامل ہے ' یہ اس لیے کہ فکر کا موضوع دراصل اسی میدان سے معلق ہے ۔ وہ تمام ما تر جو کلام کے ذریعہ میدا ہوتے ہیں ، فکر کی ضمن میں ہیں۔ اس کی فرعیں حسب ذیل ہیں بہرت وہ تمام ما تر جو کلام کے ذریعہ میدا ہوتے ہیں ، فکر کی ضمن میں ہیں۔ اس کی فرعیں حسب ذیل ہیں بہرت اور در جبوت ، دردمندی ، نوف ، غصہ وغیرہ جذبات کی برانیجن کی اہم شے کو اہم یا غیراہم ظاہر کرنا۔ بسس ظاہر ہے کہ جب مقصد یہ ہے کہ دردمندی یا خوف کے احساس ، یا اہمیت یا احتمال کے تاثر پیدا کے جاتی تو ڈرا مائی گفتگو کے ساتھ ہوگا۔ و نسرق جاتیں تو ڈرا مائی گفتگو کے ساتھ ہوگا۔ و نسرق حرت یہ ہوگا۔ و شرق صرت یہ ہے کہ داقعات کے ساتھ بمی د چنیر ہی زبان حال سے اپنی وضاحت کریں اور گفتگو کے ذریعہ جو صرت یہ ہوگا کو زراع کی تقریر کے بغیر ہی زبان حال سے اپنی وضاحت کریں اور گفتگو کے ذریعہ جو انتخاب بریا کرنا ہوں انہیں مسلم اپن تقریر سے بدیلا کرے کیوں کہ فکر اگر مسلم کی تقریر کے بغیر ہی داخل ہوجا کے تو سلم کا مصرت ہی کیارہ جاتا ہے ؟

ابدری کلمہ بندگ ۔ اس کی چھان بین کی ایک شاخ طرز تقریر سے بحث کرتی ہے بیکن اس علم کا تعلق خطابت اوراس کے ماہرین سے ہے ۔ مثال کے بور پر اس میں یہ باتیں شامل ہیں ، حکم انتجا ، بیان ، چھکی اسوال ، جواب وغیرہ - ان چیزوں کے بارے میں جاننے نہ جاننے سے شاعر کی منرمندی پر کوئی بکومش نہیں لائیم اس اور کے بارے میں بروٹما گوری (Protagoras) کے اس اعتراض کو بھلاکون تسلیم کرے گاکہ مندرجہ ذیل جلے ہیں " اے دیوی عضب کے بارے میں ننہ مراہو" ہومر لہنے خیال میں تو انتجا کررہا ہے لیکن کینیت مندرجہ ذیل جلے ہیں " اے دیوی عضب کے بارے میں ننہ مراہو" ہومر لہنے خیال میں تو انتجا کررہا ہے لیکن کینیت حکم کی کی ہے۔ پروٹما گوری کا کہنا ہے کہ کسی سے وئی کام کرنے یا نہ کرنے کو کہا جائے تو یہ ایک طرح کا حکم ہوا۔ مبرطال ہم اس بحث کو میہیں چھوڑ دیں تو کوئی ہرت نہیں کیوں کہ اس کا تعلق شاعری سے نیل ملکسی اور فن سے ج

اء يه موم كى مشهور نظم اليذكا ببلامصرع ب. (وازگنن)

# فيجه نسانياتي تعريفين

زبان عومی طور پر مندرجه زیل اجزا پرشتمل ہوتی ہے، حرف سالمه طرف عطف ، اسم ، فعسل ، شکل تفرینی اور جلدیا فقرہ -

سالمه ده آواز ہے جوایک صوتے اور ایک حرف بے صوت سے مل کر بنی ہے اور بجائے تو و کوئی معنی نہیں رکھتی ۔ مثلاً گر ( ( الله ) جس میں کوئی مصوتہ نہیں ہے کہ وہ بھی سالمہ ہے اور گر ( ( ( الله ) بیں العن مدملا کر گرا ( ( الله ) بنتا ہے کہ وہ بھی سالمہ ہے دہ بھی سالمہ ہے ہیں الن امتیازات کی تفتیش بھی عوضیوں کا حصہ ہے ۔ حرف عطف ایک فالی از معنی آواز ہے جو مہت سی دوسری آواز وں کے یا ہوکر منی فیزن د

ا اس اب کے ارے میں بچراورسنشبری کاخیال ہے کریہ ارسلوکی تعنیت نہیں ہے۔

المه من نے وال اُکری حدوث مجی اس سے درج کے بیں کہ زیر بحث حددت کے ملفظ میں کوئی شبر ذر بے -

جانے میں نہ ہارج ہوئی ہے نہ معاون - یہ بھی جھے کے شروع ، اخر او مسطیس واقع ہوسکتی ہے ۔ یا یہ الدی آوا ا ہے جو خود خالی از معنی ہوتی ہے ، جیسے ایمنی ، بیرتی وغیرہ - یا بھر یہ کوئی خالی از معن آواز ، شلا ہے ن ٹو اے ، ڈے وغیرہ ہوسکتی ہے جس کے دریعے کسی بھے کا آغاز ، اختیام یا انتسام معادم ہوتا ہے اور جوازرو کے قاعد کسی جھے کے شروع میں تنہا ہنیں اسکتی ۔

اسم ایک بامعنی اور مخلوط آواز ہے جس سے زمان کا اظہار نہیں ہو سکتا اور جس کا کوئی اکیلا محرا بذاتِ نؤ بامعی نہیں ہوتا ،کوں کدونفظی یا مرکب اسماریں بھی ہم ان کے حصوں کو الگ الگ اس طرح بنیں استمال کرتے کو یا وہ خود بھی بامعنی ہوں - مثال کے مور بیر محصور ڈورس "جس کا مغہوم" عطیۃ قدا و ندی ہے، اسس میں ڈورس (Dorus) بذات خود کوئی معنی نہیں رکھتا۔

فعل ایک منلوط بامعنی آواز ہے۔ یہ زمان کا اظہار کمرتی ہے اور اسم ہی کی عرف اس کا کوئی آکسیلا کمٹرا بذاتِ خود بامعی نہیں ہوا ، کیوں کہ انسان " " سفید ، جیبے الفاظ" کب " کے تصور کا اظہار نہیں کر سکتے وسکن "وہ چلتا ہے"، " وہ بل جبکا " جیسے نقرے زمانہ حال یا ماضی کوظاہر کرتے ہیں .

تعلیف کا عمل اسم پر بھی ہو اے اور نعل پر بھی ۔ یا عمل الشیار کے ساتھ کا اکو دغیرہ حردت جارے تعلق کو خانہ کرتا ہے اس کے زریعہ یہ بھی سلوم ہو اہے کہ تعلق واحد کا ہے یا جمع کا مثلاً انسان انسانوں یا بھر اس کے زریعہ اور ہجم شاؤ استفہام یا امر ظاہر ہوتا ہے یہ کیا دہ گیا " ؟ اور جاد " اس تسم کی تصریفی شکلیں ہیں۔

ا اینی و آس اس - بیری و گرداگرد - یه الفائل غالباً اس لیے حروف عطف این کدید ایسے حروف جاریس جو الفائل کے ماین مخصوص رکھتے پیدا کرتے ہیں - ( وورش )

ے یکمات جن کا یک نفغی ترجمہ نامکن ہے، ان فقروں اور جملوں کے مخصوص ربط کوظا ہر کرتے ہیں جن کے درمیا ف واقع مول ۔ ( ڈورش )

# كلمه بندئ

الفاظ دوطرح کے ہوتے ہیں ، سادہ اور دوم رے . سادہ سے میری مراد وہ الفاظ ہیں جن کے اجزار بذات نحود معنی سے خالی ہوتے ہیں ، مثلاً " زئین " دوم رے یا مرکب وہ الفاظ ہیں جن کا ایک جزوبامنی اور ایک بے معنی ہورا اگرچہ نحود مرکب لفظ کے اندر کوئی ایک جزوالگ سے بامعنی نہ ہوگا ) یا بچر جن کے دونوں اجزا بامعنی ہوں علی ہذا القیاس الفاظ دوہرے ، تہرے اور چوہرے بھی ہوسکے ہیں جیسے کہ اسلیائی دونوں اجزا بامعنی ہوں ۔ علی ہذا القیاس الفاظ دوہرے ، تہرے اور چوہرے بھی ہوسکے ہیں جیسے کہ اسلیائی دونوں اجزا بامعنی ہوں ۔ علی ہیں مثلاً ہر مو ۔ کائیکی ۔ زینتیس (Hermo-Caico-Xanthus) دوجنوں سے دعائی۔ )

ہر بنظ مروج یا دخیل یا استعاراتی یا تزئین یا گھڑا ہوا یا مطول یا مخف یا مبدل ہوتا ہے۔
مردج یا معردت سے میری مراد وہ نفظ ہے جو کسی قوم یا جمہور میں عام طور پرستعل ہو۔ ذخیل وہ نفظ ہے جو کسی اور ملک میں مستعل ہو۔ انظا یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی نفظ ہدیک وقت مروج اور دخیل ہوسکتا ہے جو کسی اور ملک میں مستعل ہو۔ بلغا یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی نفظ ہدیک وقت مروج اور دخیل ہوسکتا ہے ایکن ایک ہی قوم کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر اہل قبرص کے لیے" سیگو نان " بمعی نیز ہ مروج افظ ہے اور دہارے لیے دخیل ۔

تبادلے کے ذریعہ کسی فیرمانوس نام کا اعلاق استعارہ کہلا آہے۔ یہ تبادلہ بنس سے نوع کی طرن اور استعارہ کہلا آہے۔ یہ تبادلہ بنس سے نوع کی طرف یا تماثل بین تناسب کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔ شلا جنس سے نوع کی طرف تبادلہ ؟ میراجہازیہاں پڑا ہوا ہے ؛ کوں کہ سگر ڈالے ہوئے ، و نا یسٹے بینی پڑے رہے

ا ساب ،بارے میں سنشری کا خیال ہے کہ یتا یدارسطو کی تھنیف نہیں ہے۔

ا الله المركب لفظ كامغوم بجرك بيان كيام، اصل متن مين نهين ميد واز نگن اس كامغوم بجرك مختلف بيان كياميد م بجرك مخلف بيان كيام -

ك ايك نوع ہے ـ نوع سے جنس كى طرف تبادلہ جسيع ہے اودى سيوس كے اعلىٰ كارنا ہے دس ہزار بن، كيون كه دس مزاد كثرت تعداد كى ايك جنس ب اوريبال كيرتعداد كي عموى عوريرات ال ہوا ہے . نوع سے نوع کی طرف تبادلہ : " کا نے کے پھل سے جان کینے نکالی "یا " ہے کیک کا نے کی کشتی سے پان کو بحار ڈالا " بہاں کمینے نکالنا بھاڑ ڈالنے کی جگہ اور بھاڑ ڈالنا کھینے نکالنے بین بہادیے کے منبوم میں ستعال ہواہے ۔ یہ دو اوں الغاظ" لیے چلے جائے" (یعنی تباہ کرنے) کی ایک نوع ہیں -تماثل يا تناسب تب واقع بوتا ہے جب چار الفاظ يا اصطلاحوں يس آيسى رشته يوں بوكه جور رشته سپلي اور دوسري بين مون وي ويتى اور تيسري بين مي بو - اين صورت بين م دوسرى كى جائد ويتى يا چوتنى كى جائد دومرى اصطلاح استعال كريكة بير كيمي مي يوي بوتام كم بم استعارے كے ساتھ دہ اصطلاح بحى اتعال كرديتي بين جس كااصل مفظ سے تعلق اضافي ہوتاہے ، اس طرح استعارے كى تحديديا وضاحت موجاتى ہے مثال کے طور پر جام اور ڈائون سسٹ (Dionysus) میں وی رست ہے جو ڈھال اور ایٹریز (Aries) میں ہے۔ اس میےجام کو ڈائون سس کی ڈھال یا ڈھال کو ایریز کا جام کہ سکتے ہیں۔ یا محرزندگی اور بڑھاہے میں جورشتہ ہے وہی شام اور دن میں ہے۔ لبذا شام کو دن کا بڑھایا یا بڑھا ہے كوزندگى كى شام كهدسكة بين - يا است ايميى داكليز كالفاظ مين زندگى كاغروب، وتا بوا دن كهديجي. تناسب كى اصطلاوں كے يے بعض اوقات سى تفظ كا وجد دنہيں ہوتائيكن أستعاره بير بمى استعال بيتما ہے . شلا جے بھیرے کو بونا کہتے ہیں . سورج بھی اپن کرنیں زمین پر بھیرا ہے سکن اس عمل سے یے کوئی نام نہیں ہے بھر بھی اس عمل کا سورج سے دی رہشتہ ہے جو بعث جانے کا بیج سے سے ماہلا شاعر سورج كو" اپن فدامازريشني بوتا ہوا" بيان كرتا ہے . اس طرح كا استعاده استعال كرے كا ايك طريقه اور سے دو یوں ہے کہ ہم کسی چیز کوکسی اجنبی نام سے یکاریں اور بھیراس شے کا ایک محصوص وصف اس ے منہاکردیں ، گویاکہ ہم ڈھال کو ایریز کا جام نہ کہد کرجام بے شراب کہ دیں۔

تزيّن لفظ ....

گھڑا ہوا نفظ وہ ہے جو پہلے کہی مقامی محاورے میں بمی نہ برتاگیا ہو بلکہ خود شاعرنے افتیار کیا ہو-

له ناه زائونی مسس ، شراب کا دیوتا ، ایریز ، جنگ کا دایوتا-

سے تربینی نفظ کا ذکر نفظ سے اقعام میں تو ہے میکن متن سے غائب ہے بچر فرض کرتا ہے کے متن کا پیھے ناپید ہے ادر اگرموجود ہوتا تو اسے بیہاں جگر ملتی ۔

اس طرح کے چندالفاظ یہ ہیں ؛ سینگوں کی جگہ شاخیں اور بجاری کی جگہ دعا گذار۔

لفظ اس وقت مطول ہوتا ہے جب اس کے اپنے مصوتے کی جگہ کوئی طویل تر مصوتہ رکھ دیا جائے۔
یااس میں کسی سالمے کا اضافہ کر دیا جائے۔ نفظ مخفف تب ہوتا ہے جب اس کا کوئی حصد مذف کر دیا جائے۔
تطویل کی شالیں یونانی زبان میں "شہر" اور " ابن بیلیوس " کی دوشکلیں ہیں ، ایک مخفراو دایک طویل ۔
تخفیف کی شالیں یونانی زبان میں " جو " ، " مکان " ، " چشم " یا " چہرہ " کی دوشکلیں ہیں ایک مولد اورایک مخفف ۔
اورایک مخفف ۔

ایماً بنات و دمذکر ، مونت یاب جان ہوتے ہیں ۔ ن ، س اورس کی اوازے مرکب حروت مثلاً بسانی ( ﷺ اورایکس ( ایک اللحظ ) برختم ہونے والے ایمار مذکر ہوتے ہیں بلویل مصوتوں شلاً بسانی ( ﷺ اورایکس ( اسلام کی طوالت ممکن ہے ان پرختم ہونے والے اسمار مذکر ہوتے ہیں بلونے والے اسمار مونٹ ہوتے ہیں ۔ اس طرح ان حروث کی تعداد جن پر مذکر یا مونٹ اسمار فتم ہوتے ہیں ، یک اسم مونٹ ہوتے ہیں ۔ اس طرح ان حروث کی تعداد جن پر مذکر یا مونٹ اسمار فتم ہوتے ہیں ، یک ہے ۔ کوئی ہی ایم مون کیوں کہ افتدام کے اعتباد سے بسائی اور ایکس کی دہی قیمت ہے ہو " س " کی ہے ۔ کوئی ہی ایم مون کے موت یا اسے مور تے پر نہیں ختم ہو تا جو فطر تا مختم ہو ۔ مرت یمن ایم ایسے ہیں جو " اس " پر مورث باخ " او سے ایک جو تا ہی ۔ برختم ہوتے ہیں ۔ بے جان اسمار مؤخر الذکر دو مصوتوں کے علاوہ " ن " اور " بربھی ختم ہوسکتے ہیں ۔ بے جان اسمار مؤخر الذکر دو مصوتوں کے علاوہ " ن " اور " بربھی ختم ہوسکتے ہیں ۔

ع سنشرى كى برعكس ، جو پور مباب كوجعلى بهمقام، بحركا خيال ب كد صوف يه بريا گران ارسطوكى تعنيف نبيرى أ

#### پاپ ۲۲

### كلمه بندي اور اسلوب

اسلوب كاكمال يه بے كه وه داخخ ميكن بيش يا انتا ده منه جو سب سے زياده واضح اسلوب وه ہے جو روزمره كى بيج زبان يرمبن بواليك ايسا اسلوب بيش يا افتاده مجى مي كيونون اورسخينليس اع Stheuelv) كى نناعرى ملاحظم و-اس مح برخلات غير مموله الفائط برتن والااسلوب بلندا بنگ اور عام سطح ساتها ہوا ہوتا ہے فیرمعولہ سے میں نامانوس یا نادر الفاظ، استعاراتی زبان، مطول الفاظ غرض کہ ہروہ چسیز مراد بیتا ہوں جونارس محاورے سے مختلف ہو بسکن اگر کسی اسلوب میں صرف بین کچھ ہو تو وہ معا یامہمل لفائلي بن جائے گا۔ اگر محض استعار ہے ہوں تومعما اور اگر محض ناما نوس یا نا در الفاظ ہوں تومہل لفاظی وجوریس ائے گی ، کیوں کہ معالی ، دح یہ ہے کہ درست حقائق کو نام کن مجموعة مقدمات سے تحت بیان کیا جاتے۔ مثلاً یہ معاہے ، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے دوسرے شخص برایک کانسہ آگ کی مدر سے چیکار کھا بھا۔ اس طرح ، نامانوس یا نادر الفاظ سے تشکیل دیا جوا اسلوب بہل لفاظی جوتا ہے بلالا ان مختلف عناصر کا کسی طرح کا آمیزہ اسلوب کے لیے عنروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نا مانوس یا نادر استعاراتی یا تزیّنی یا اسی طرح متذکر ة الصدرا قسام کے الفاظ اسلوب کو پیشس یا افتاد گی سے لمبند ترکر دیں گے اور روزمرہ کی صیح زبان اسے وضاحت بخشے گی بین الفاظ کی تطویل ' تخفیف یا تبدیلی سے بڑھ کر کوئی چیزایسی نہیں ہے جواسلوب بیں بریک وقت وضاحت بھی بریدا کرے اور اسے پیش یا افتاد گی سے دور بھی رکھے ، کیوں کہ عام روز مرہ سے جگہ جگہ انحراف کے باعث زبان کو امتیاز عاصل ہوگا اور عام روزمرہ کا التزام اسے و مناحت عطا کرے گا۔ لہٰذا وہ نقا و نملطی پر ہیں جو زبان مبس ا*س طرح کی* آزادیاں رو ا

اس کائل بہے کہ کافتے کا پیالہ گرم کر کے نشتر کے شکاف پر رکھ دیتے تھے۔ پیالہ جوں جوں شنڈا ہوتا، زخم سے خون کینے کینے کو باہر آ آرہتا، (ڈورش)

ر کھنے والے شاعر کو مورد الزام مفہراتے اور اس کا مذاق اڑ اے بیں۔ مثال کے طور پر اقلیدس کبیر نے ایھا مے کراگر الفاظ کے سالموں میں من مانی طوالت کی آز اوی ہو توشاعری کھو کارد شوار نہ ہو گی ۔ اس نے اس طرین کار کی پروڈی اپنے ہی طرز کے اندر کی ہے۔ مندجہ ذیل دوعبار توں کو مثال میں پیش کیا جاسکا ہے ا اس میں سنبہ بہیں کہ ایس ازادی اگرے کھٹے روار کھی جائے تو بھونڈی معلوم ہوگی بین ظاہرہے کہ شعری اسلوب كركسى بمى طريقي ميں اعتدال شرط ب حتى كه استعادے ادريا ناما نوس الفائديا اس طرح سے كوئى مجی طریت کار اگر غیر معقولیت کے ساتھ اور محض اصحو کہ کی غرض سے استعمال کیے جائیں تو ایسا اٹر صرور بيدا بوكا مناسب تطويل سے كتنا فرق يرجا تاہے، يه دىجنا مو تورزميه كلام ميں مطول كى جگه معموله الفاظ رکھ کر دیکھیے علیٰ لہذا لقیاس اگر ہم کسی نا دریا نا مانوس یا استعارات یا ای قسم کے کسی اور طریق اظہار کی جیگ روزمره ياصيح نفظ وال ديس تومير في حيال كي صداقت دافغ بوجلت كي . مثلاً أيك موقع برايس كلس اوم یوری پڑیز دونوں سے بالکل ایک ہی سامھرع مکھا ہے میکن یوری پڑیزے: اپنے مصرعے میں محض ایک جیگ پرمعولہ کے بجائے نادر نفظ استعال کر دیاجس کی بنا پر اس کامصرع حسین اور ایس کلس کامعرع بست معلوم موتامے -ایس کاس اینے ڈراسے" فلوکٹیز " (Philoctetes) بیں کتامے ،" وہ زہر اد جومیرے یا و کا گوشت کھارہا ہے ہے یوری پٹریزے "کھارہا ہے" کی جگر" دعوت اڈارہا ہے" لکھ دیا۔ اس طسرح مومركايه مرع: " اوراب ايكمنى ، ناخوب اور دوكورى كاشخص ... " اس ميس فرق اس وقت محسوس موكا جب مم نا دركى جگه معوله الفاظ مكه كرمصرع يول كردي " اور اب ايك جيوت قدكا ، برصورت اوركم زورتخص .... يامندرجه زيل مصرع : اس كے واسط ايك نامناسب اسلول اور بے و تعت ميسز رکھکر" کولوں کردیں ؟ اس کے واسطے ایک پرانا اسٹول اور جبوٹی سی میزر کھ کر" یا "ساحل بحر گرج

ان کی شکل یون ہوا ہوا ہے اور مترجمین عام طور پر دونوں عبارتمیں یوں ہی جیوڑ دیتے ہیں رومن رسم الخطیس ان کی شکل یوں ہوگئ : (۱) EPIKHAREN EIDON MARATHONADE BAZIDONTA ان کی شکل یوں ہوگئ : NEW AN G'ERAMENOSTON EKEINOU ELLEBORON (2)

ودرش كهام كرسلى عبارت كامندرجه ذيل ترجم يمكن من في اينى كاريز كو ميرا بتنان كر مات ين الدين كاريز كو ميرا بتنان كر مات ين ديجا ؛ دوسرى كر ترجم من واضح من واضح من بيركها من المنطوكا ما فى النعم ترجم من واضح من بوم المنطوق المنطوق

رہا ہے " والے فقرے کو " سامل بحرا واذ دے رہا ہے " کردیں توفرق فوراً معلوم ہوجائے گا۔ سم سر ایرن ریڈیز (Ariphrades) ہے یہ کر المیہ نگاروں کا مذات اڑایا کہ وہ ایسے الفاظ لکھ جاتے ہیں جہیں کوئی بھی روز مرہ گفتگ یں استعمال کرنا پند نہ کرے گا ، یعن " دور گھروں ہے" بجائے " گھروں ہے دور" اور" بارے میں اکلیزے " بجائے " اکلیزے بارے میں " وغیرہ بیکن ایرف ریڈیز اس بات کو نظرانداذ کر گیا کہ اسلوب کو امتیاز انہیں الفاظ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے جوروز مرہ میں استعمال نہیں ہوتے۔

ان مخلف طریقہ بائے اظہارا ورعلی اہذالقیاس مرکب الفاظ ' بادریا نا مانوس الفاظ وغیرہ کوجی خوبی استعال کرلینا مرکے کی بات ہے بیکن استعارے پر قدرت ہونا ان سب سے بڑھ کرہے ۔ یہ واحد عملاجیت ہے جوکسی کوسکھائی بہیں جاسکتی ۔ یہ نابغہ کی علامت ہے کیوں کہ استعاروں کوخوبی سے استعال کرنے کی لیاقت مثابہوں کوموس کر لینے کی قوت پر دلالت کرتی ہے۔

ختن اقدام کود کیمے تومرکب الفاظ پر جوش شرابی کورس کے لیے نادر الفاظ درمیہ کے لیے اور استفادات ایمی شاعری کے بیے موزوں ترین ہوتے ہیں۔ جع پو چھتے تورزمیہ ہیں ان سباقسام کی کھیت ہے لیکن ای ایمی شاعری جو مانوس دوزمرہ کی گفتگو کو ممکنہ صد تک پیش کرت ہے ' اس کے لیے مناسب ترین الفاظ دہ ہیں جو نشر میں جی متعل ہوں کیمی مروج یا معروف ،استعاداتی اور تر نمین الفاظ ۔ المیہ اور عمل کے ذریعہ ترجان کے باب ہیں جس قدر لکھ چکا ہوں ،کانی ہے ۔

### 87 باب۲۳ رزمیه٬ حصنه اوّل

یہ بات ساف ہے کہ شاعرانہ نمائندگی کے اس اسلوب میں جو متحد ابھر اور بیانیہ ہوتا ہے، یلاث کی تعمیرالمیہ ہی کی طرح ڈرامائی اصولوں پر موگی ۔اس کا مرکزی موصنوع ایک واحد عمل مونا چا ہے جوسالم اؤ مكمل موسي كم سائحة سائحة آغاز، وسطاور انجام كاحامل موداس طرح وه اين بودى وحدت بي ايك زنده وجودے مثابہ موگا اور اس قسم كالطف بريداكرے كا جواس كے سائق مخصوص مے ساخت كے اعتبارے يہ مورخانه تخريرول سے مختلف مو كا كيول كه تاديخ بالصرورت ايك بى عمل كونهيں بلكه ايك عبدكوا اوراس عبديس كسى فردواحد ياببت سے توكوں كے ساتھ جو بيش آيا، سب بيان كرتى ہے، جا ہے ان سب واقعات كا باہى تعلق كتنا بى عقورًا مور مثال كے طور يرجس طرح سلامس (Salamis) كى بحرى جنگ اور صقليد بيس ابل قرطاجة ے بڑائی کے واقعات ایکے ہی زمانے میں بیش آئے سیکن ان میں کسی واحد نیتے کی طرف رجان نہ تھا، اسی طرح وا تعات كےسليل يس ايك بات كے بعددوسرى بات كبىكىمى وقوع بذير تومونى مے اين اس سليلے سے كوئى ایک نیتجہ برآ مدنہیں ہوتا۔ اگر یہ کہاجات کہ اکثر شعوار کا طور یہی ہے توغلط نہ ہوگا۔ اور پیال، جیساک میں پہلے و کھا جیکا ہوں، ہومرکی خوبی دوسروں سے ماورا نظر آئ ہے۔ یوں توجنگ مراسے میں آغاز وانجام دونوں ستے میکن مومراس پوری نظم کو اینا موضوع بنانے کی کوشش مرگز نہیں کرا۔ ایسا موضوع صرورت سے زیادہ بسيط اورايك نظريس اس كا احاطه مكن نه موتا يهر اكروه اس كى طوائت كواعتدال كى حدول بين ركعت اتو واتعات کے توع کی بناپراس میں غیرصروری الجمیرے پریدا موجلتے اس سے کیا یہ ہے کہ ایک اکیلا شکر ا الگ كرىيا ہے اور اس ميں جنگ كے عموى واقعات سے مبت سے مناظر لے كرشامل كرديت بي امثلا جمازو ك تفعيل وغيره )اوراس طرح نظم كومتزع بناديا ب- دومر عضوارايك واحدميرو، واحدزمان بلك يع مح اكب واحدوا تعدتوا مخالینے بیں میکن اس میں اجزار کی کٹرت بموتی ہے." سیریا" (Cypria) ور" ایڈ بحل كيمنن الداري كيا ہے يہى وجہ بىك اليداوراوڈيسى ہر دونفيس ايك ايك يازيادہ سے زيادہ دو دوا لمدي موضوع فراتم كرنى بيس جبكه "سيريا" بيس كى اور" اليد جمل" بيس آئه المول كامواد إ-ان آئة كي تفصيل حسب ذیل ہے ، اسلحہ کی تعقیم ، ولوک ٹیٹر ، نیوٹولیس ، یوری پس ، اوڈی سیوس گراگر ، زنان میکونیا ، ٹرائے کی شکست

الم بعض المون مي دس كى فبرست المق ب، بقيد دو كعنوانات سينان اورزنان را ئي بيس - استنسرى)

### رزميي حصة دوم

یہ بات بھی ہے کہ دزمیہ کے بھی اتنے ہی اقسام ہوں گے جتنے المیہ کے ہوتے ہیں - رزمیہ کومادہ اور پیچپیدہ یا افلاتی یا دردانگیز ہونا چاہیے - سینری ادر گیت کو چیوڈ کر اس کے اجزا رہی سب دی ہوتے ہیں کیوں کہ رزمیہ کو بھی تقلیب عال ، دریافت اور درد ناک مناظر کی ضرورت ہوئی ہے - علاوہ برین فکر اور کلمہ بندی کو فن کارانہ ہونا چاہیے - ان سب معاطلت ہیں ہومر ہمارا قدیم ترین ادر کافی نمونہ ہے - واقعہ تویہ ہے کہ اس کی ہرفظم دو ہرے کردار کی حاص ہے ۔" ایڈ "بیک وقت سادہ بھی ہے اور درد آگیے نوبی کو یہ ہے اور درد آگیے نوبی اور افلاتی ہی ۔ علادہ بریں ،فکر اور اور افلاتی ہی - علادہ بریں ،فکر اور کلمہ بندی کے اعتبارے دونوں نظمیں اعلیٰ ترین ہیں ۔

دزمیہ اپی بحرادرتعمیری پیاسے کے اعتیار سے المیہ سے ختلف ہوتا ہے۔ جہاں کہ بیمانے یعنی طوالت کا سوال ہے، میں پہلے ہی ایک مناسب مدمقر کرجیکا ہوں کہ آغاز اور انجام بریک نظر دیکھے جاسکیں ۔ پراسے دزمیہ کے مقابلے میں زرا مختر نظمیں اس شرطیر پوری اتریں گی۔ طوالت کے اعتبار سے ان کا دی درجہ ہوگا جوان المیوں کا ہوا ہے نین کھا ایک ہی نشست ہیں پیش کیا جاتا ہے ہے۔

سیکن رزمیہ میں ایک بڑی ، بلکہ مخصوص ، صلاحیت یہ بہوتی ہے کہ وہ اپنی طوالت کو برط حاسکتا ہے۔ اس کی وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں ۔ المیہ میں کتی طرح کے اعمال کی ، جو بہ یک وقت جاری ہوں ، ماتندگی نہیں ہوسکتی ۔ اسے اسٹیج پر واقع ہوتے ہوئے عمل اور کداکاروں کے پارٹ تک محدود رہنا ہوتا ہے دیکن بیانی اسلوب کی وجہ سے رزمیہ میں ایسے واقعات بھی بیش کے جاسکتے ہیں جو بہک وقت عمل میں آرہے ہوں۔ اور اگریہ واقعات موضوع سے ہم ا ہنگ اور متعلق ہوں تو ان سے نظم کو

اله ينىسب ملاكر المعاره دراعجن من كوئي سوله بزاد معرع بوت سق م دوارنگنن)

دنن اور و قارعاصل ہو آہے۔ اس طرح یہاں رزمیہ کو ایک فوقیت ماصل ہے۔ یہ ایسی فوقیت ہےجس کی بنا پر تا تر بیں شکوہ اور عظمت بریلا ہوئی ہے، سنے دالے کا دھیان لگناہے اور متوع مناظر کی وجہ سے کمانی میں بوجس بن نہیں آسے با تا ، کیوں کہ واقعات کی یک رنگ سے جلدی اکتاب شریدا ہوتی ہے اور الیے اسٹیج پر ناکام ہوجاتے ہیں۔

جہاں تک بحرکا سوال ہے، تجربہ شاہدہ کہ ہروئی بحر رزمیہ کے لیے موذوں ترین ہے۔ اگر اب
کوئی بیا نیے نظم کمی اور بحریس یا مخلف بحروں میں نظمی جائے توبے کی معلوم ہوگی ، کیوں کہ شکوہ اور وزل و ادار کے اعتبارے بیروئی بحرق بھی انفل ہے ادر اسی وجہ سے یہ استعاداتی الفاظ اور نادر استعمالات کو زیادہ آسانی سے قبول کرنی ہے ۔ نمائندگی کا بیا نیہ اسلوب اس محاظ سے بھی دوسرے اسالیب میں ممتاز ادر بے شال ہے۔ دوسری طرف دیجھے توای ایمی اور چارر کئی ٹروکی بحری اعضاء مالیب میں ممتاز ادر بے شال ہے۔ دوسری طرف دیجھے توای ایمی اور چارر کئی ٹروکی بحری اعضاء میں تحریک بیدا کرتی ہیں ، اگر موخر الذکر دوس سے قریب ترہے تو اول الذکر ڈرامائی عمل کا انہار لین تھے۔ بیروئی بحری کرکو ترک کرنے سے بھی نیادہ نامنا سب یہ ہوگا کہ کریمون کی طرح مخلف بحد دِن لو خلط ملط کر دیا جائے ۔ بہی وجہ ہے کہ بیروئی کے علادہ کسی بحریس کوئی طویل نظم نہیں تھی گئی چیاکہ لو خلط ملط کر دیا جائے ۔ بہی وجہ ہے کہ بیروئی کے علادہ کسی بحریس کوئی طویل نظم نہیں تھی گئی چیاکہ لو خلط ملط کر دیا جائے ۔ بہی وجہ ہے کہ بیروئی کے علادہ کسی بحریس کوئی طویل نظم نہیں تھی گئی چیاکہ میں بی بھی کہ چیکا ہوں ۔ خود فوت مناسب آہنگ کے اختاب کا فن ہیں سکھائی ہے۔

ہوم تمام ہبلوک سے قابل سے انٹی ہے لین اس کا فاص وصف یہ ہے کہ وہ تنہا اس بات کا فقہ شناس ہے کہ شاعر کی چیٹیت سے خود اسے نظم میں کتنا حصہ لینا چاہیے۔ شاعر کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصت کہ آفاز میں گفتگو کر کے کوئی شخص نمائندگی کا حق ادا نہیں رسکا۔ دوسرے شعرار کا عالم یہ ہے کہ دہ منظر نامے میں مسلسل موجود رہتے میں اور ان کی تحسریمی انگدگی کا عنصر مہت کم اور شاخ ہوتا ہے۔ ہومر کا طریقہ یہ ہے کہ چند تمہیدی انفاظ کے نورا بعد کسی اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہی ویا عودت یا کسی میں دوسری شخصیت کو سامنے لے آتا ہے اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا ہی انفرادی خصوصیات نہ ہوں بلکہ سب کا اینا اینا کر دار ہوتا ہے۔

الیے کے لیے جرت انگیزی کا عنصر درکار ہوتا ہے ۔ جیرت انگیزی اپن مخصوص اٹریت کے لیے منعقل ہا تم اور اسٹیار پر انحصار کرنی ہے اور خلاف عقل کا عمل دخل درمیہ میں زیادہ ہوتا ہے من کہ جو لوگ نظم میں کسی عمل کو اداکرتے ہیں انہیں اداکار کی طرح ہماری نظروں کے سامنے نہیں آنا اور اکلیز کے دریعہ ہیکٹر (Hector) کا تعاقب یونان انوائ کا اس میں حصد نہ لینا اور اکلیز کا انہیں ہمتے اشاد کا کیز کا انہیں ہمتے اشاد کے دریعہ ہیکٹر (منا ، یہ مناظر اگر اسٹی پر دکھائے جائیں تو مفتحکہ خیز معلوم ہول کے نظم میں اشادے سے دو کے دہنا ، یہ مناظر اگر اسٹی پر دکھائے جائیں تو مفتحکہ خیز معلوم ہول کے نظم میں اشاد

یہ اضح کہ بے کھنے واقع ہوجا آہے۔ دو مرانکہ یہ ہے کہ استجاب آئیز بات مزے دار ہوئ ہے۔ یہ تیجہ اس بات سے نکالا جاسکا ہے کہ کوئی بات یا داقعہ ہر شخص اپن طرف سے مجھ بر طاد یتا ہے، وہ جانگ ہے کہ ذیب دامستال کے لیے یہ اضافے سنے والوں کو اچھ سکتے ہیں۔ چا بک دستی سے جموٹ بولے کافن ہومرہی نے دو مرے شعرا کو سکھایا ہے۔ اس فن کا داذ ایک منطقی منا سطین ہے ۔ اگر کوئی چین نہ ہو گا ہوجائی ہے اور دو مری چیز بھی ہے یا ہوجائی ہے تو توگ سمجھتے ہیں کہ اگر دو مری چین ہے تو لاگ سمجھتے ہیں کہ اگر دو مری چین ہوتی والا کالہ بہی چیز بھوٹ ہے لیکن دو مری چیز بھوٹ ہے لیکن دو مری جیز بچوٹ ہے لیکن دو مری چیز بھوٹ ہے کہ وہن ہوگی ۔ لیکن یہ استنباط فلط ہے کیوں کہ اگر بہی چیز بھوٹ ہے لیکن دو مری چیز بھوٹ ہے کہ وہن بھو میں اس کی ایک مثال اوڑ یسی کے دو مری چیز کے بی مرسلی ہے ہوگا ہے۔ اس کی ایک مثال اوڑ یسی کے خوس کالے منظر میں ملتی ہے ۔

المنا المكانات برترجے وے - المياتى و فلات قياس المكانات برترجے وے - المياتى المكانات برترجے وے - المياتى المكان و فلات عقل ابتوں كومنها كروينا المكان و فلات عقل ابتوں كومنها كروينا بالم و فلات عقل ابتوں كومنها كروينا بالم سے كم ابنيں درا ہے كے بلاث كے باہر واقع ہونا جاہيے دمثال كے طور برا دى بس كى ہى بات سے لاعلمى كداس كا باب لا يتوس كس طرح مرا -) ليسے واقعات كو درا ہے كے اندر نه بيش آنا جاہيئ بيت كر الكٹرا " يى قاصد بيتيا (Pythia) كے كھيلوں كا عال بيان كرتا ہے يا " اہل سيا " بيت كر الكٹرا " يمن قاصد بيتيا (The Mysius) سے آئے والاشخص باسكل گنگ اور زبان بست دكھايا گياہے يوليل كد درانا نگار اگر ايسا نه كرتا تو بلاط باسكل تباہ ہوجاتا ، مغى كه فيز ہے - اول تو ايسے بلاٹ كى تعمير مى نه ہونا تھى ، يمن اگر فلات عقل عنا در بلاٹ بين وافل ہى كرنا ہوگا ، ورند يہ مہمل تو ہے ہى - مثال كے طور پر او دي ہي كہ فلات عقل واقعات كو يہے - مثلاً جہاں او دى سيوس ساحل استاكا پراكيلا چوٹ

ا ال کی تنعیل یہ ہے کہ اوڈی سیوس اپن بوی کوبتا تاہے کہ وہ قبرس کارہنے والا ایک شخص ہے جس کے اوڈی سیوس کی میزانی اس وقت کی تقی جب موٹرالذکر کا جہاز ٹرائے کے ماستے میں بھٹک گیا تھا۔ جول کہ وہ اوڈی سیوس کی شکل ومشبا ہمت درسی سے بیان کرتا ہے اس لیے اس کی بیوی اعتبار کر لیتی ہے۔ اس میں مفاصلہ ہے کہ وہ دومری جیسے ذرا اوڈی سیوس کی شکل ومشبا ہمت کے صیحے بیان ) کی بنا پر بہلی جیسے فاصلہ ہے کہ وہ دومری جیسے ذرا اوڈی سیوس کی شکل ومشبا ہمت کے صیحے بیان ) کی بنا پر بہلی جیسے (کہ متھم اوڈی سیوس کا میزبان دہ چکا ہے ) کو بھی صیح تسلیم کر لیتی ہے۔ (ڈورش)

جاتاہے۔ اگرکوئ کم زور شاعراس موضوع کو برتا تو ایسے وا تعات کس درجہ نا قابل برواشت ہوجاتے!
یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ فن کامانہ حسن جوشاعرے اسے بخشاہے، مہملیت کی پردہ پوشی کر دیتا ہے یہ 
کیمہ بندی کو تفقیل اور وسعت وہیں دینا چاہیے جہاں عمل کے دوران میں د تنہ ہو، یہی جہاں 
کرداریا نیال کا کوئی اظہار نہ ہو ، کیوں کہ ضرورت سے زیادہ چمک دمک رکھنے والی کلمہ بندی کوارنگاری 
یا فکری اظہار کو دھندلا کردی ہے۔

اے نقادوں کا خیال متعا کہ اوڈی سیوس کا مجری نیندسوتے رہناجب کہ اس کے جہاز کو سامل سے محرا کر ا پاش پاش کردیا گیا اور اسے اسٹھاکر کنارہے پر ڈال دیا گیا ، فلان عقل ہے۔ ( ڈورش )

# تنقيدي اعتراضات اوران کےجواب

جہاں تک سوال تنقیدی اشکالات، ان کے حل، ان کے اصلی مرجیتے اور ان سرچٹوں کی تعداد کا ہے، انہیں مندرجہ ذیل طریقے سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

مصوریا کمی بھی اور فریکاری طرح چول کہ شاع بھی نا تھ گی کے فن کوافتیاد کرتا ہے،اس لیے صرور ہے کہ وہ بین یا بھیں۔ دو کم، اسٹیار جیسی کہ انہیں بیان کیا یاسمجعا جاتا ہے بیوکم، اشیار جیسی کہ انہیں بونا چاہیے۔ شاعر کا فدیعۃ اظہار زبان ہے،خواہ رونم ہونت میں بیات کیا یاسمجعا جاتا ہے بیوکم، اشیار جیسی کہ انہیں بونا چاہیے۔ شاعر کا فدیعۃ اظہار زبان ہے،خواہ رونم ہونت میں سانی تریمیں ہم بخواہ روند ہونہ استعاداتی اورنا در الفاظ ہے بھر پور زبان۔ اس کے علاوہ مہت سی سانی تریمیں بھی ہوسکتی ہیں جہتیں ہم سخوا کے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ اس پر اس بات کو بھی لمحوظ رکھے کہ جب شاعری اور کسی اور فن میں درئی کا معیار مشترک نہیں ہے قرشاعری اور یاست میں بھی درئی کا معیار مشترک نہیں اور فن میں درئی کا معیار مشترک نہیں ہوتے ہیں۔ اول تو وہ جواس کی اصل پر انزا نلا نام مشترک نہیں اور دو کم وہ جو ضمنی اور آنا تی ہوں۔ اگر شاعر کسی چیز کی ترجمانی کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اگر نقض یا ناکا می مول اور دو کم وہ جو ضمنی اور آنا تی ہوں۔ اگر شاعر کسی جو کہ کہ بایش طرف کی دونوں ٹائیس بیا تی تفصیلات وال کسی خلط انتخاب کی بنا پر برخلط تکئی تفصیلات وال کسی خلا انتخاب کی بنا پر برخلط تکئی تفصیلات وال دی ہیں تو بی عیب یا خلل مشتر کی ما ہیں تت سے کوئی اصلی تعلق نہیں رکھتی۔ یہیں وہ نقا کو نظر جہاں سے دی ہیں تو بیٹ یا خلال می عرضات پرغور کرنا اور ان کے جواب وینا چاہیں۔

اولا ان جیزوں کو پیجے جن کا واسط شاعرے اپنے فن سے ہے۔ شاعر اگر کوئی ناممکن بات بیان

ك " اس كى ترجانى غلط ہے" بچركا قياسى اضاف ہے۔

کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے لیکن اس غلطی کواس وقت حق بجانب کہا جاسکا ہے جب اس کے ذرایعہ فن کا مقتضا اجس کا ذکر میں کرمی چکا ہوں ) پورا ہوجا ہے، یعنی اگر اس کے ذراید نظم کا مقلقہ حصتہ یا کوئی حصتہ ذیاوہ توجہ انگیز ہوجا ہے۔ ہیکڑ کا تعاقب اس کی مناسب شال ہے ۔ لیکن اگر یہ مقصد فن سفر کے قواعد کی خلاف ورزی کے بغیراتی ہی خوبی یا ذیا وہ بہتری سے حاصل ہوجا تا تو بیر خلطی کو جہ بجانب نہیں کہ سکتے کیونکہ ہرتم کی غلطی سے مکن حد تک پر ہم زلازم ہے۔

مجردوسراسوال یہ ہے کہ آیا وہ غلطی فن شعر کے اصل الاصول پرصرب لگائی ہے یا محص اس کی کسی فرع بر ؟ مثال کے طور پر ، اس بات سے واقف نہ ، موناکہ ہرنی کے میدنگ نہیں ہوتے ، ہرنی کی فیر فنکا دانہ اور نا قابل شناخت تصویر بنائے سے کم قباحت مرکعتا ہے۔

اورآگے چلئے۔ اگر کسی بیان یاروداد پریہ اعتراض ہوکہ یہ حقیقت پر مبنی شہیں ہے آو شاع شاید یہ جواب دے کہ میں ہے اسٹیا رکواس طرح بیان کیا ہے جیسی اشہیں ہونا چا ہیے۔ یہ جواب طفیک اسسی طرح کا ہوگا جیسا کہ سافکلیزے کہا سخاکہ میں لوگوں کی تصویر گئی اس شکل میں کرتا ہوں جیسا انہیں ہونا چا ہے اور اور ی پڑیز انہیں اس طرح پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں۔ اس اعتراض کا یہ جواب مناسب ہے۔ یکن اگر نما کندگی یا اسٹیار کا بیان دونوں میں سے کسی طرح کا نہ ہوتو شاع کہ سکتا ہے کہ یہ چیز وی دکھائی کئی ہے جیسی کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہے۔ یہ اصول دلوی دلوتا وی کے قصوں پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ قطعاً ممکن ہے کہ یہ کہا نیاں نہ تو فوق الحقیقت ہوں اور نہ مبنی برحقیقت ہوں۔ مبہت ممکن ہے ان کی نوعیت دی ہوجوز میز فینیز (Xenophanes) نے بیان کی ہے جو بھی ہو، بہرحال" دوا یہ توں میں بیم کہا جا تا ہے ہی بھر بھر جو جو زیز فینیز (عدم محل میں بیا ہو جو زیز فینیز (عدم بیان متعاول سے کے بیان متعاول سے کہ سال اپنے اپنے اپنے وہٹے پر سیدے کوٹے میں اس تم کے بیان متعاول سے ادر الی ایریا میں تاج بی عام ہیں۔ اور الی ایریا میں تاج بی عام ہیں۔ اور الی ایریا میں تاج بی عام ہیں۔

ميراس بات كوظ كرے كے ليے كدكى موقع يركى خص كوجوكيد كيت ياكرت موت دكھايا كيا

ا نیزف نیز چیٹی مدی ق م کا یونان فلسفی متفاداس سے یونانی مذہب میں دیوتاؤں کی کڑے اورانی انسانی شکل وشبا ہت، عادات و دھاکل پرنکت چینی کرتے ہوئے کہا متاکد دیوتاؤں کے بارے میں یہ بیانات ندسب سے بہتر ہیں ندسب سے بہر ہیں ندسب سے بہر ہیں ندسب سے بہر ہیں اوران کی حقیقت کسی کو بھیک معلوم نہیں ہے۔ دا دورس اورع دینا حد)

ہے دہ ٹاعرانہ اعتبارے درست ہے یا نہیں، ہمیں صرف اس مفصوص قول یا فعل کے بادے میں ہی فیعلہ نہیں کرلینا چاہیے کہ دہ شاعرانہ طور پر اچھا ہے یا برا ہمیں اس بات کو بھی خاطر نشال رکھنا چاہیے کہ کس سے ، کس سے کہ کیا۔ مثلاثیہ بات دیکھنے کی ہے کہ اس قول یا فعل کا منسایہ تو نہیں تھا کہ اس سے کوئی عظیم تر فائدہ مرتب ہو یا کوئی شدید تر برائ واقع ہوئے سے دک جائے۔

دومری مشکلات زبان کے استعالات پر توجہ دینے سے مل ہوسکتی ہیں۔ ہمیں نادد لفظ کے استعال پر غور کرنا چا ہے۔ بیسے کہ ہوم رہ اکھا ہے گئے اور نچر " تو بیباں نچر کے بے جو لفظ اس لئے مرن کیا ہے اس سے شاعر کی مواد شاید نچر شہیں بلکہ پار بیان ہے یا بچر دہ ڈولون کے اور میں کہتا ہے کہ "وقتی وہ بنا وسٹ کے لحاظ سے بدستھا یہ تو بیباں اس کا اشادہ ڈولون کے ڈیل ڈول کے بار یہن نہیں بلکہ اس کی صورت کی طرف ہے ،کیول کرا ہم قبرص" اچھے ڈول والا "کو" حمین " کے مفہوم میں استعال کرتے ہیں۔ یا" مثر اب کی آئیز کرو " سے مواد بین نہیں سے کہ مثر ابیوں کی زبان میں ، اسے دو آتش کردو بلکہ یک مثر ابین جلد ملاکر تیار کرو۔

کمی کمی کوئی استعاداتی فقره مشکل کاسبب بتاہے۔ مثلاً ہوم کہتا ہے کہ تمام انسان اور دیوتا مات بھر سوت اور بھراسی وقت یہ بھی کہتا ہے کہ "اس کی دنگاہ بار بار ٹرائے کے میدان کی طرف جاتی اور وہ بانسر یول اور شہنا یُوں کی آوازس کر جیرت کرتا ہے ظاہر ہے کہ تمام ہے استعاداتی طور پر محف گیر تعداد "مراد ہے کیوں کہ تمام " دراصل "کٹرت "کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح اس معرع میں "بس وی ایکی ہے جس کا عرف ہور کے میں " وی ایکی ہوری کیا ہے استعاداتی ہے کول کہ جورب سے ایکی ہے جس کا عرف ہورکیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اس منفرد کیا جاسکتا ہے۔

مجریہ مجمی موسکتا ہے کہ کسی لفظ کا مفہوم اس کے صیح تلفظ اور ادائی میں تاکیدیا سانس توڑنے پرمخصر ہو۔ اس طرح متعاسوس کے عالم بہیاس (Hippias) نے ہومر کے دوفقروں ہم اسے عطا کرتے ہیں "اور مجس کا ایک حصد بادش میں مڑتا ہے " ہیں تلفظ کی خفیف تربیلی کے ذریعے مفہوم کو واضح کردیا۔

كبحكمى معالمه صرف علامات اوقاف كودرست كرائ مصحل جوجا المعيد خلا المي واكليزكي

ا يه معرع بومرك مات النعش اكبر (Great Bear) كي بارييس كمعا تعار (واز كمن)

ىندىجە ذىل عبارت ؟ اشيار اچانك جېزول ئەپىلەلافانى موناسىكىدا تىغا، فان موكىيى اوراشيار بىلەملى جلى الگ ئقلگ بوگىيىنى ئى

کبھی میں الفاظ کے معنی مبم ہوتے ہیں۔ مثلاً ہومرکہا ہے کہ دو تہائی سے زیادہ دات جاچی تھی اور ایک تنہائی باق متعی و ایک تنہائی باق متعی و نامر ہے کریماں ایک تنہائی باق متعی و نامر ہے کریماں ایک تنہائی باق متعی و نامر ہے کہ میاں اللہ متاہد ہے ۔

یا بھر زبان کا مخصوص استعال سمی مشکل پریاکرتا ہے بٹلا کمی بھی ملے جلے مشروب کو سڑاب " کہتے ہیں۔ اہذا گین میڈ (Ganymede) کے بارے ہیں اکھا ہے کہ وہ " ذبیس کو شراب بیش کرتا ہے" حالاں کہ دبیتا سٹراب نہیں ہیتے۔ اسی طرح ہو باروں کو کا نسے کا کام کرنے والا کہا جاتا ہے۔ بہروال اس کو استعادہ بھی فرض کرسکتے ہیں۔

پراگرکوئی لفظ معنی کے اعتبادے سیاق وسیاق میں متناتھن معلوم ہوتو خورکرنا چاہیے کہ اس سیاق وسیاق میں متناتھن معلوم ہوتو خورکرنا چاہیے کہ اس سیاق وسیاق وسیاق میں اس کے کئے معنی ہوسکتے ہیں۔ مثلاً اس عبادے میں اس کے تہم وتشریح شوکا گیا" بھیں غود کرنا چاہیے کہ" دوک بیا گیا" کو ہم بیمال کئے معنول میں ہے سکتے ہیں۔ تفہم وتشریح شوکا صحیح طریقہ گلاکون کہ بات کہ بالکل برعکس ہونا چاہیے گلاکون کہتا ہے کہ نقاد من مانی کرکے بے بنیا د متابع نکال لینے ہیں۔ وہ مخالفانہ فیصلہ پہلے صادر کردیے ہیں اور بھیراس کے لیے دلائل تیاد کرتے ہیں۔ وہ مخالفانہ فیصلہ پہلے صادر کردیے ہیں اور اگر یہ ان کے تصورات سے متناقفن ہے تو شاعریس میں میں میں میں ہوا ہے۔ نقادول نے فرض کرلیا میں میں میں میں ہوا ہے۔ نقادول نے فرض کرلیا عبل میں میں میں ہوا ہے۔ نقادول نے فرض کرلیا گیا ہوئی کے کہ ب ہے کہ وہ لیکی ڈیمونی (lacadous) کا بار شندہ تھا۔ لہٰ ذا ان کے خیال میں یہ بات عبیب ہے کرجب میں میکس میں ہوا ہوئی کے بیا انسانی کے خیال میں یہ بات عبیب ہے کرجب میالنیا ہی میکس کے ہوں انسانی کے خیال میں سے منہیں ہوئی کے سیالنیا کہ کہنا ہے کہ اوڈی سیوس سے ان کے ملک میں شادی کی متنی اور اس کی بنا پر اعراض کو وقعت حاصل ہوگی ہے۔ میں کی بنا پر اعراض کو وقعت حاصل ہوگی ہے۔

عموى طوديريه كهاجا سكتاب كدفئ تقاصول يابلند ترحقيقت يام وجدعقا تدكاحوا لدد يرنامكن

لے ارسطوکی مرادیہ ہے کہ میسی علامات اوقا مت دگا سے بغیریہ عادت واضح نہیں ہوسکتی۔ اردد کا حرمت و کو اتنا و خامی ہے۔ کہ اصل یونانی توکیا انگریزی کے بھی گنجلک پن کو صبح نہیں اواکرسکتا۔ یہ بماری زبان کی خوبی ہے۔ ورنہ اوقا مت سمیح نہوئے کے باعث منہوم سمیعنے ہیں ومٹواری کی مشہور مثال ہمارے یہاں ° مدکورت جاسے ووٹ میں ملتی ہے۔

کوئ بجانب بھہرایا جانا چاہیے فئی تقاصنوں کے اعتباد سے قوقرین قیاس ناممکنات کوخلاف قیاس مکنات پر ترجی حاصل ہے۔ ہوسکتا ہے ایسے انسانوں کا وجودنامکن ہو جیسے کہ ذیوک سس سے اپن تصویر کی مکنات پر ترجی حاصل ہے۔ ہوسکتا ہے ایسے انسانوں کا وجودنامکن ہو جیسے کہ ذیوک سس سے اپن تصویر کی بین بنا ہے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہاں بھیک ہے دیکن ناممکن اعلی ترہے کیوں کہ عینی نمونہ حقیقت کو ہیں بنا ہے ہیں۔ ہمارا جواب یہ عقال کے دفلا و با نہ بانب تابت کرت کے لیے ہم عوامی عقالدا و دمغروصاً کا سہادا لیسے ہیں۔ ہم مزید یہ بھی ہے ہیں کہ بھی خلا و بوائے جو قرین قیاس کے منافی ہو۔ جسطرے یہ قرین قیاس سے کہ کوئی چیزایسی واقع و وجائے جوقرین قیاس کے منافی ہو۔

جوچیزی متفناد معلوم ہوئی میں ان کی بھی جائے میں جدریا بی طرز تردید کو استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی کیا شاعر کا مدعا و ہی ہے اور انہیں معنو توں اور رشتوں کے سائھ ہے جو آپ سمجھے ہیں ؟ انہذا معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود شاعرہے کیا کہا ہے یا عبارت کا وہ مدعا جو کوئی ذہیں شخص معنا م سمجو سکتا ہے ، کیا ہے۔

اگر تخریرین ان کودافل کرنے کا کوئی اندرونی جوازد محوقو فلا عنب عقل عناصراوراسی طرح کر دار کی گرادش کے مناظر کو نیج طور پر مطعون کیا جاتا ہے۔ چناں جبہ یوری پڈیزسٹ جوای جیوس (Aegeus)کو "میڈیا" نامی ڈرامے میں یا سے ہے اس (Menelaus)کی افلاق گراوٹ کو" آرسٹیز" میں بیش کیا ہے، وہ غیر صروری ہے۔

اس طرح تنقیدی بکتہ چین ہے پانخ مرجیتے ہیں۔ چیزوں کواس وقت مورد اعتراص مظہرا یا جائیگا حب وہ ناممکن یا خلاف عقل یا اخلاقی طور پر تنکیف دہ یا متعنا دیا فنکارانہ درسی کے منافی ہوں گی اور ان اعتراضات کے جواب ان بارہ زمروں کے سخت ہوں گے جوا و پر مذکور ہیں۔

### رزميبه اور المبير كاموازية

موال الموسكا ہے كمنائدگى كاكون ماطريق افضل ہے، دريركدالميہ ؟ اگروہ فن افضل ہے جوستائسۃ تر ہواور شائسۃ تر ہرحال ہيں وہى ہوگا جو بہرطرح كے سامعبن كومنا تركرتا ہو، تو بجروہ فن جوكسى بنى چيزى اور ہر چيزى غائندگى كرے، سب ہے كم شائسۃ بدگا دنيال يہ كياجا تاہے كہ مائين اس قدر نفس ہيں كرجہ ہيں۔ اوا كارخود ابن طرحت كہد ترد دكري ہے ،ان كى سمجہ ہى ميں كہد نه آت گا۔ لبذا اوا كارطرح طرح كى مصطرباء حركت اسلى پركرتے ہير تربي بنا۔ خواب وہ تبا " (Scylla) كى نقل كرتے وقت جومتا جوا متا اور بدن كوطرح طرح سے حركت ديتا ہے ، ياجب وہ تبا " (Scylla) كى نقل كرتے وقت جومتا جوا متا اور بدن كوطرح طرح سے حركت ديتا ہے ، ياجب وہ تبا " (Scylla) نامى ڈراما چيش كرد ہا ہوتا ہے كورس ميڈركو كينچتا اور جبنجوڑ تا ہے ۔ كہاجا تا ہے كہ الميہ ميں بمي عب ہى مائل فراما چيش كرد ہا ہوتا ہے تو كورس ميڈركو كينچتا اور جبنجوڑ تا ہے ۔ كہاجا تا ہے كہ الميہ ميں بمي عيب ہے اس خور ميں ہيں ہوتا ہے ۔ اس المائل كى برنا پر تعلي بزر كہا كرتا تھا۔ منس كس (Mynuiscus) تو كيل پليز (Callipides) كو اس كى كير الحركات كى برنا پر تعلي بزر كہا كرتا تھا۔ برندارس (Pindrus) كو اس كى كير الحركات كى برنا پر تعلي بزر كہا كرتا تھا۔ ہوتا المائل موتا ہے ۔ اس اشادوں اور حركات كى حزورت دہيں موتا ہے ۔ اس اشادوں اور حركات كى حزورت دہيں ہوتا ہے ۔ اس اشادوں اور حركات كى حزورت دہيں ہوتا ہے ۔ اس اشادوں اور حركات كى حزورت دہيں ہوتا ہے ۔ اس اشادوں اور حركات كى حزورت دہيں ہوتا ہے ۔ اس اشادوں اور حركات كى حزورت دہيں كودہ در دريہ كے مقاطر ہے ہی معنول ہے ۔

ا بھااب سب سے بہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعراض اداکاری کے فن سے متعلق ہے نہ کہ المیے کے فن سے کی المیے کے فن سے کی المی کے فن سے کیوں کر کرس کے فن سے کیوں کرس سراٹس (Sosistratus) کی طرح رزمیہ پڑھنے یا مناسبتیوس (Mnasitheus) کی طرح مذات کی مکن ہے جتنا المیہ اداکاری ہیں۔ دومری بات غنا تمیہ مقابلوں ہیں بھی حرکات وسکنات کا مبایخہ اتنا ہی ممکن ہے جتنا المیہ اداکاری ہیں۔ دومری بات ہے کہ جس طرح تمام رقص کو میوب نہیں کہا جاسکتا اس طرح تمام حرکت وسکنت کو بھی میوب نہیں

قراردیا جاسکت بلکہ صرف برے اواکاروں کی حرکت وسکنت کو براکہا جائے گا۔ کمیلی پڈیز اور ہمارے زما ہے کے بعض دوسروں پریہی عیب سکایا گیا ہے کہ وہ گری ہوئی ہی عورتوں کو پیش کرتے ہیں۔ بہررزمیے کی طرح المیہ بھی اواکاری مے بغیرا بنا اگر بدا کرسکتا ہے، اس کی قوت مجھن قرارت ہی سے عیاں ہوجاتی ہے۔ لہذا اگر بقیہ تمام بیہلوؤں سے المیہ افضل ہے تو میس کہتا ہوں کہ متذکرہ عیاب اس میں اہلی اور وافلی نہیں ہے۔

الیہ یقینا افسل ہے کول کہ اس میں رزمیہ کے تمام عناصر موجود ہیں ۔ حتی کہ یہ رزمی کی بحر سجی استمال کرلیتا ہے۔ موسیقی اور سینری اس کے اہم مستر اوات ہیں اوران کے ذریبے انتہائی زندہ قسم کا دطعت حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرات اوراداکاری دونوں ہیں الیہ برابر درجے کا زندہ تاثر بہیا کرتا ہے بہر الیہ ہیں بن اپنے مقصود کو نسبت " تنگ حدود ہیں تمام کرلیتا ہے کوں کہ مرتکز تاثر اس تاثر کی نسبت زیادہ سطعت انگیز ہوتا ہے جو طویل عرصے پر بہیلا ہوا اور اس طرح آب آ مینتہ ہوگیا ہے بتال کی نسبت زیادہ سطعت انگیز ہوتا ہے جو طویل عرصے پر بہیلا ہوا اور اس طرح آب آ مینتہ ہوگیا ہے بتال کے طور پر سافکلیز کا " اڈی بس» اگر الیڈ بھی طویل نظم کی ہمیئت ہیں ڈھال دیا جائے تو اس کی اثریت کیا رہے گی ، ایک بات اور ہے۔ رزمی طویل نظم کی ہمیئت ہیں وصرت کم ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ موضوع ہیں کڑی وحدت کم آلموں کے موضوع فرا ہم کردیتی ہے۔ اس یے اگر در میہ شاعر کے اختیار کردہ موضوع ہیں کڑی وحدت ہے تو اس اختصار سے ہی بیان کرنا اور اس طرح کا جیشا اور نا کمل ہونے کا تاثر دیالازم ہوگا اور اگر نظم کو رزمیہ طوالت کے اصول کا پابند بنایا تو ہم نظم کر در اور آب آ میز معلوم ہوگی۔ دیالازم ہوگا اور اگر نظم کو رزمیہ طوالت کے اصول کا پابند بنایا تو ہم زنطم کم در اور آب آ میز معلوم ہوگی۔ مواور ہم جزوا پی جگر ہوگا ہو۔ گا ہو ہو ہی یہ دونوں نظمیں اپنے ڈھا نے کے اعتبار سے مکنہ صدتک بوعیہ مرکا کہ میں اور قربار ہوگا ہوں گل کی نمائندگی کرتی ہیں۔

اب اگر المیدان تمام بہلوؤں سے رزمیہ پر فوقیت رکھتا ہے اور اس پرطرہ یہ کوفن کی حیثیت سے
اپنا تفاعل مہتر طریعے سے اداکر تاہے کیوں کدفن کو صنور ہے کہ وہ محض ضمی یا اتفاقی سطف نہیں بلہ جیسا
میں کہہ جبکا ہوں ، ایسا سطف پریداکر سے جواس سے خصوص ہے تویہ نیتجہ بالکل صاحت ہے کہ المیہ افضل
فن ہے کیوں کہ وہ اپنے مقصود کو زیادہ مکمل اور بے عیب طور برحاصل کرتا ہے۔

له یعن برکدالیه بیست ذمخول کومتا ترکرتاہے۔ ( ڈورش) سے ترزمیے .... معنمرے ہم یہ بچرکا قیاسی اضافہ ہے۔

المیداوروزمیر شاعری،ان کے منلف اقسام واجزا ان اقسام واجزا کی تعداد اورانکا میازات کسی نظم کے اجھی یا بری ہوئے کے اسباب، نکمۃ چینوں کے اعتراضات اوران کے جواب ان سب کے بارے میں عمومی طور پر جتنا میں سے کہاہے،کانی مونا چاہیے۔

ا عام خیال میر ہے کومتن نام کمل صورت میں ہم تک مینج ہے۔ ارسطو کا اصل یونان متن ناپریہ موجودہ متن ایک قدیم یون قدیم یونان نسنے کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ بچرائے عربی ترجے سے بھی مدد لی ہے جو یونان سے نہیں بلکہ مریانی سے عربی میں منتقل کیا گیا تھا۔ اصل مریانی بھی اب ناپرید ہے۔ (بچراور عور میز احد)



ربِ لامکان کاصد شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اردوادب کی کتب کو سافٹ میں تبدیل کرسکے۔ای
صورت میں یہ کتاب آپ کی خدمت میں چش کی جارہی ہے۔مزید اس طرح کی عمدہ کتب حاصل کرنے کے لئے
ہمارے گروپ میں شمولیت اختیار کریں۔

انظامیه برتی کتب

مروب میں شمولیت کے لئے:



محمد ذوالقرنين حيدر: 3123050300-92+

اسكالرسدره طابر صاحب: 334 0120123 +92-